



ولادت: ١٢٨٠م. وفات:١٢٩١م



حيمُ الأمّة حضرت مُولَانا انشرف على تخصالوي اللّعظام

ولادت: ۱۲۸۰ مج، دفات:۱۳۶۲ مج

#### جمله حقوق كتابت تجق ناشر محفوظ

| فراهيب                                          | <br>الم كتاب |
|-------------------------------------------------|--------------|
| حعزت مولانا اشرف على قعانوي                     | <br>معنف     |
| حلمان منير                                      | <br>ہتمام    |
| نومبر2003ء کہیوٹرایڈیٹن                         | لمبع اول     |
| نيراسد برخزز لامور                              | <br>په ننرز  |
| مشكل بك كار ز (الكريم ماركيث اردد بالزار لاجور) | <br>اخر      |
| فشر لر لمسنتم (کل بیرژی حن بخد جذی ولی تکسا)    | <br>کمپوزنگ  |
| 130                                             | <br>نمت      |
|                                                 |              |

#### روردگار عالم کے فغل کرم اور مہریانی ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپوزگک طباعت تھی اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئے ہے۔ بشری تقاضے ہے اگر کوئی ظلمی نظر آئے یا صفحات ورست نہ ہول تو از راو کرم مطلع فرما دیں۔ ان شاء اللہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندی کے لیے ہم آپ کے بے صد مشکور ہوں گے۔ لیے ہم آپ کے بے صد مشکور ہوں گے۔

بتنؤ الطِيب فترست مضامين

# فهرستمضامين

| 6  | وجه تالیف رساله بنوا                                           |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 9  | مقدمه كتاب                                                     |
| 9  | رساله بذا لكيمة وفت جو كتابين فيش نظر تمين                     |
| 11 | فصل ۱ نور محمدی شخایج کابیان                                   |
| 17 | فعل ٢ سابقين من كي اكرم الي يا كي كفعاكل ظاهر موت كابيان       |
| 21 | فصل ۳ نسب میں رسول اللہ ﷺ کے شرف و نزاہت کا بیان               |
|    | فعل ٣ والدماجد اور جد امجد عن آب سآبَةٍ کے نور مبارک کے بعض    |
| 23 | آ جار کا لخبور                                                 |
|    | فعل ۵ جب آپ سے کی الم بعورت حمل بطن مادر میں مشقر ہوئے آپ      |
| 25 | ما المام كالمناس بركات                                         |
| 26 | فعل ۲ ولادت شریف کے وقت بعض واقعات کابیان                      |
| 31 | فعل ٤   ولادت شريفه كادن ' تاريخ ' وقت ' جله ' مييه ' س        |
| 32 | فعل ۸ طفولیت کے بعض واقعات کا بیان                             |
|    | فعل ۹ ان مرد مورتول کے ہم جو آپ تا پایا کی تربیت اور رضاعت میں |
| 37 | کے بعد دیگرے شمریک رہے                                         |
| 38 | فعل ۱۰ شباب سے نبوت تک کے بعض حالات                            |
| 41 | فعل # س نزول وحی اور کفارکی مخالفت                             |
| 45 | نعل <sup>ہو</sup> ا معراج شریف کے واقعات                       |
| 83 | فوائد متعلقه واقعه معراج                                       |
| 87 | تغير آيت امرا                                                  |
| 95 | عمل ۱۳                                                         |
|    |                                                                |

| فرست مضاجن | نشؤ القِليب                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 96         | نصل ۱۳ قبل از بجرت کے بعض دیگر اہم واقعات                           |
| 99         | فعل ۱۵ کمہ کرمہ سے حدید طیبہ کی طرف چوت فرمانا                      |
| 103        | نصل ۱۶ مدينه طيب بين تشريف آوري اور متغرق واقعات                    |
| 104        | فصل ۱۷ رسول الله المنافيظ کے غروات کابيان                           |
| 121        | فصل ۱۸ نبی اکرم می تینیل کی خدمت میں حاضرہونے والے وفود کا بیان     |
| 123        | فصل ۱۹ ۔۔۔۔۔ حکام اور اہل کاروں کو متعین فرمانے کابیان              |
| 124        | نصل ۲۰ ملوک و سلاطین کی طرف فرمانوں کی روا گئی                      |
| 126        | نصل ۲۱ آپ سن بن الله کے بعض شاکل و اخلاق اور عادات کا بیان          |
| 178        | فصل ۲۲ رسول الله من تيل كي بعض معجزات كابيان                        |
| 191        | نصل ۲۳ آپ مالیا کے بعض اساء شریف کامع مختر تغیر بیان                |
| 193        | فصل ۲۴ رسول الله ملي الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 195        | نصل ۲۵ رسول الله متریج کے ماکولات مشروبات مرکوبات وغیرہ             |
| 204        | فعل ۲۶   رسول الله عن الله عن الله وعمال و حيثم و خدم كابيان        |
|            | فعل ٢٤ وفات شريف س آپ ماينيا براور آپ ك امت بر نعمت و               |
| 208        | رحمت الليد كے عم اور كائل مونے كابيان                               |
| 219        | فعل ۲۸ عالم برزخ میں آپ مائی کا کے بعض احوال و فضائل                |
| 222        | نصل ۲۹ آپ متائیلا کے چند خاص نصائل کا قیامت میں ظہور                |
| 227        | فصل ۳۰ آپ س آیک کو و فصائل جو جست میں طاہر ہوں کے                   |
| 230        | فصل ۳۱ آپ مٹن کیا کے افضل المخلوقات ہونے کا بیان                    |
| 缭          | صل ۳۲ بعض آیات کی مخصر تحقیق جن کے طاہر الفاظ ہے رسول اللہ          |
| 233        | کے فضائل کے معارضہ کا دسوسہ پیدا ہو سکتا ہے<br>:                    |
| 237        | تصل سس رسول الله ما الله ما الله ما الله الله الله                  |
| 240        | فصل ۱۳۲۴ رسول الله متاییم کی شفقت امت کے ساتھ<br>:                  |
| 244        | فعل ۳۵ رسول الله الربيل كے حقوق جو امت كے ذمه بين                   |

| نشرُ الطِيْب ( 5 )                                         | رحت حاين   |
|------------------------------------------------------------|------------|
| صل ۳۶ رسول الله ما الله الله الله الله الله الله           | 248        |
| صل ٣٤ رسول الله متي يم رود شريف تيميخ كي فضيلت             | 256        |
| صل ٣٨ وعا ك وقت آپ مرتبية ك ساتھ توسل حاصل كرنا            | 262        |
| عل ٢٠٩ رسول الله من كم كاخبار و آثار كى كثرت ذكر و تحراريس | 266        |
| م<br>مل ۲۰۰ زیارت فی السنام کامیان                         | 269        |
| مل ۲۱ حفرت محابه الل بيت وعلماء كى محبت وعظمت كابيان       | 272        |
| فضا کل صحابہ کرام رمنی اللہ تعالیٰ عنم                     | 272        |
| فضائل المل بيت                                             | 273        |
| فضائل علما ورثة الانبياء                                   | <i>275</i> |
| چىل مديث مشتل برملاؤ و سلام                                | 278        |

#### بسالله الزمزاليي

## وجه تاليف رساله مذا

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلَّذِىٰ مَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ- اِذْ بَعَتْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْ اَلْفُسِهِمْ يَشْلُوْا عَلَيْهِمْ النِيْهِ وَيُوْكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُؤا مِنْ قَبْلُ لَهِيْ صَلَالٍ مُبِيْنِ.

امالبتدر یہ گوسنہ رہت غفار و تشنه شفاعت سید الابرار صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الاطمار واصحابہ الکبار عاشقان نی مخار و مجان صب پروردگار کی خدمت میں عرض رسا ب کہ ایک عدت سے بہت سے احباب کی فرمائش محمی کہ حضور پرنور مائیلا کے کہ علات آب کہ نوو دین وار تاہیلا کے کہ اگر کوئی تمع سنت مطالب آبل نبوۃ وبعد نبوۃ کے صحیح روایات سے تحریر کیے جائیں کہ اگر کوئی تمع سنت بخلاف طریق الل بدعت بغرض ازدیاد مجبت آپ کے ذکر مبارک سے شوق اور رغبت مرح وہ اس مجموعاً اس فرض کی اس طرح دین وار دوستوں کے خطوط (۱۱) ای استدعا میں آئے جن میں مجموعاً اس فرض کی اس طرح تقریر کی دوستوں کے خطوط (۱۱) ای استدعا میں آئے جن میں مجموعاً اس فرض کی اس طرح تقریر کی کر میاد کے سے بین کوئی شخص ای طرح ان طالب کو پر معے مثلاً جمعہ میں نماذی جمع ہو محمد ان کو شرائط کی میں اس طرح اور شرائط کی منا دیا یا ایس اسالہ کو دیا جائے اس طرح اور شرائط کی رعایت و اہتمام رکھے تو ایسے موقع کے لیے ایسا رسالہ کو دیا جائے ماصل تقریر ختم رعایت و اہتمام رکھے تو ایسے موقع کے لیے ایسا رسالہ کو دیا جائے ماصل تقریر ختم رعایت و

اکی تفری کے بعد بامید اس کے کہ یہ مجوعہ آلہ ہو جادے گا ازدیاد محبت برعایت طریق سنت کا لکھنا مسلحت معلوم ہونے لگا اور اس کا مسلحت ہونا اس سے زیادہ ہو گیا کہ منجلد خطوط ندکورہ کے ایک میں یہ بھی استدعا ظاہر کی گئی کم موقع موقع سے اس میں

<sup>(</sup>۱) بالخسوص اناوه سے جناب صافظ روح اللہ خان صاحب کا اور لکھنو کے حافظ عبدا کلیم خان صاحبہو.

كا اور اله آباد س مولوى مسح الدين صاحب كا

<sup>(</sup>٢) يا وعظ كے ساتھ بيد مضافين بيان كروے\_

مناسب مواعظ و نصائح بھی برحائے جائیں' مواس طور پر اور زیادہ نفع کی توقع ہوئی بجران دونوں مصلحوں کے ساتھ ہی ای وجہ سے اور زیادہ آبادگی ہوئی کہ آج کل فتن ظاہری بھیے طاعون' زلزلہ (ا) اور گرانی و تشویشات مختلفہ کے حوادث سے عام لوگ اور فتن باطنی جیسے شیوع بدعات و الحاد و کثرت فتی و فجور سے خاص لوگ پریشان خاطراور مشوش رہتے ہیں' ایسے آفات کے او قات میں علماء امت بھشہ جناب رسول الله مشہیلا کی تلاوت و بین ایسے آفات کے او قات میں علماء امت بھشہ جناب رسول الله مشہیلا کی تلاوت و بین دوایات اور نقم مدائے و مجرات اور تکثیر سلام و صلوٰۃ سے توسل کرتے رہتے ہیں۔ بین پختانچ بخاری شریف کے ختم کا معمول اور حص حصین (۱) کی تالیف اور تصیدہ کی تصنیف کی وجہ مشہور و معروف ہے۔ میرے قلب پر بھی ہیا جات وارد ہوئی کہ اس رسالہ میں درود شریف بھی لکھا ہو رسوٰل الله میں درود شریف بھی لکھا ہو رسوٰل الله میں درود شریف بھی لکھا ہو سونی الله سے کہ حق تعالیٰ ان تشویشات دیں۔ (۳)

چنانچہ ای وجہ سے احتر آج کل درود شریف کی کشت کو اور وظائف سے ترجیح دیتا ہے اور اس کے اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لیے زیادہ نافع سمحتا ہے اور اس کے متحلق ایک علم عظیم کہ اب اتک مخلی تھا' دوتی طور پر طاہر بوا ہے۔ (س) والحد لله

١١) جيها كه اس رسالد ك شروع كرنے سے پيلے چيم زارلے آيك تھے۔

ا\*، حصن حمین کے تو خود خطبہ بیں لکھا ہے اور تعیدہ بردہ کی دید سے کہ صاحب تعیدہ کو مرض فائح کا ہو گیا تھا جب کوئی تدبیر موثر نہ ہوئی تو ہے تعیدہ بقصد پرکت تالیف کیا اور حضور ٹائٹیا کی زیارت سے مشرف ہوئے کہ آپ نے دست مبارک بھیردیا اور فوراً شفا ہوگئ۔

(٣) چنانچ ابتداء رسالہ ہے اس وقت تک کہ ریج الگانی سده ۱۳ اسالہ تمام بلاد و اصار و قرئ بن علی بیا اسلام کام بلاد و اصار و قرئ بن سے مجاوظ ہے کو تک اب تک بیر رسالہ شائع نسیں ہوا یا گفتوس اسال تمام بلاد و اصار و قرئ بن طاقون کا اشتداد اور اشداد رہا۔ اکثر جگہ رمضان کے بعد ہے شروع ہوا ہے اور اس وقت تک کہ ممالواں ممید ہے امن نمیں ہوا بھر بنیں ہوآ مگر بفضله تعالیٰ یمال خود کچھ بھی اثر نمیں ہوا۔ میرا تقین پہلے سے تعالیٰ کہ کہ اس کی ایم کہ کہ اس کی ایک سے کا محمد ہوگ ہوا۔ موجی مید مجل جمال اس کا برکت ہوگی محمد ہوا تو جمالی جمال اس کا بطریق سکت مصطفلہ ہوگان شاء اللہ برحم کا امن اور سکون میر ہوگا آگے ہر محض کا اعتقاد ہے ان عدی مصدف قدی بی ارشاد ہے۔

(٣) ختم مباسب مطالك فعل ورود شريف ك فعا كليه اس من اس علم تفى كا تقرير كام ك ب-

على ذالك اور نيز رسالہ بنا يس جو ذكر حالات ہو گا اس ذكر حالات سے معرفت اور معرفت اور معرفت کی امييس اعظم مقاصد معرفت سے جيس غرض ايسے رسالہ سے منافع و مصالح ہر قتم كے متوقع ہوئے ان وجوہ سے بنام خدا آج كے روز كه انقاق سے رتج الاول كا ممينہ و شنبه كا دن اور پسلا عشرہ به شروع كرويا اللہ تعالى اتمام كو پنچاكر مقبول و نافع اور وسيلہ نجات عن الفتن ما ظهر منها وما يعن كا دونوں عالم ميں فرماكيں و معرفة سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المدنبين صفيع المدنبين صفيع المدنبين صفيع المدنبين حدد والداهوين -

اور رسالہ بڑا کو حسب ضرورت مضامین ایک مقدمہ اور اکآلیس فسول اور ایک خاتمہ پر منتسم کرتا ہوں۔ مقدمہ میں رسالہ بڑا کا طرز اور مافذ ڈکور ہے۔ فسول میں مقاصد منعتلفه رسالہ کے ڈکور ہیں۔ خاتمہ میں بعض دیگر مضامین ضروریہ متعددہ ڈکور ہوں گے۔ وباللّٰہ التوفیق و ھو نعم العولی و نعم الوفیق۔

# مقدمه كتاب

مقدمہ تین مضامین پر مشمل ہے۔

مضمون اول : اس رساله کے لکھنے کے وقت یہ کتابیں میرے پیش نظر تھیں : مشکوة محل ستہ مع شائل ترفری مواہب لدنیہ ادا المعاد ابن القیم سیرة ابن بشام الشمامة العنبرية (أ) في مولد حيو البوية تعنيف مولوی صديق حسن خال توری مرحوم جس كو انبول نے شخ المام سيد شبلنی معروف بومن كى كتاب نور الابسار سے شخص كيا ہے۔ اربخ صبيب اله تعليمه يرده (۱۱) المروض النظيف (يه منظوم ہے) وغيروالك محت

مضمون ووم : ان خلوط فرائنی میں سے ایک خط میں اس استدعاکا تو اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ اس میں مواعظ و نصائح بھی جائیں اور ایک خط میں یہ استدعا تھی کہ کسیں کمیں مناسب لطائف و فکات بھی کھ دینے جائیں اور میرو احوال کی استدعا تو سب میں مناسب لطائف و فکات بھی کھ دینے جائیں اور میرو احوال کی استدعا تو سب منامین کے تین اور اصل مضمون تھا اس لیے احتر نے اول اس رسالہ کو بلحاظ انمی تنوں منامین کے تین بلب پر منقم کرنے کی تجویز کی تھی کہ بھلا باب حالات و میر نبویہ میں ہو اور اس کا نام مالا الاخرار ہو۔ دو مرا باب بعض اطائف و فوائد طلبہ میں ہو اور اس کا نام باب الامرار ہو باب الانوار ہو۔ تیمرا باب بعض اطائف و فوائد طلبہ میں ہو اور اس کا نام باب الامرار ہو حرف باب الافوار ہو۔ تیمرا باب بیمن طورت میں موقع پر مرف باب الافوار ہمی بڑھ دیا جائے۔ اور اگر کمیں مواعظ و نصائح کی بھی ضرورت محسوس ہوئی تو باب الانوار بھی بڑھ دیا جائے اور اگر کمیں مواعظ و نصائح کی بھی ضرورت محسوس ہوئی تو باب الانوار بھی بڑھ دیا جائے اور اگر کمیں امال علم و اہل فم جمع ہو گئے تو باب الامرار کو بھی شال کرایا جائے۔

<sup>(</sup>۱) رمالہ لکھنٹو کے خط کے ماتھ اس غرض ہے آیا تھا کہ احتراس کی عبارت کو سلیس کر دے لیکن چو تئہ ترتیب مشائل کی اور طور پر ذہن میں آئی الندا سے فراکش پوری نہ کر سکا اور اس رسالہ کو ماغذ ایس رکھنے کی ہے بھی مصلحت تھی کہ جن میں طاہریت عالب ہے نواب صاحب کے افتساب سے ان کے غلو کی مجی اصلاح ہو جائے۔

 <sup>(</sup>۲) رسالہ یمی جال من القصیدہ آئے گا اس سے مراد یمی تعمیدہ ہو گا اور جہاں من الووض کموں گا
 اس سے الووض النظیف مراد ہو گا۔

کیکن چونکہ خود ردایات و اخبار کا حصہ ' خیال سے زائمہ بڑھ ممیا تو دو باب اخیر لکھنے ے بہت مجم بڑھ جاتا اور عام انتفاع میں تکلف ہو؟' اس لیے یہ تجویز موقوف کر کے اخبار کو متن میں اور تھی تمی موقع پر نصائح و لطائف کو حواثی میں رکھنے پر اکتفاکیا کہ اگر کہیں موقع ہوا اس کو حاشیہ میں دیکھ کر پڑھ لیا یا سنا دیا اور اس رسالہ کو شروع کر کے چند نصلیں لکھی تھیں پھر بعض اتفاقات سے تخیینا ڈیڑھ یا اڑھائی سال کا (یاد نہیں رہا) توقف ہو گیا کہ یکایک دو امر محرک محمل بیش آئے۔ اول مید کہ انقاق سے ایک رسالہ مسی بد شيم الحبيب مصنف مولانا مفتى اللي بخش صاحب كاندباوي مطفيه كاندبله مين نظريزا اس كي وجازت و بلاغت کو دکیھ کر دل جاہا کہ اس کو بتامها اینے رسالہ کا جزو اعظم بنایا جائے بلکہ اسينه رساله كواس رساله كاترجمه قرار ديا جائے اور جواس سے زائد ہو وہ ملحقات كے تھم میں سمجھا جائے ' بس جمال ہے وہ شروع ہو گائی کے ختم تک اپنے رسالہ کے دو کالم كردول كأ- ايك مين اصل رب كا و مرك مين ترجمه اور اتنے حصه كا نام مجى مستقل ر کھ ویٹا مناسب معلوم ہوا اور مسلحت طرز رسالہ کے اس رسالہ کو بھی ایک فصل کے عوان سے نقل کیا گیا۔ فانی مشفقی مولوی فتح محد خان صاحب سلمہ بستوی معنف رسائل متعددہ نے شوق طاہر کیا کہ اس رسالہ کی محمیل کی جائے اور طبع کے لیے ان کو ریا جائے۔ چنانچہ اس کا وعدہ (الكر ليا كيا اور بنام الني اس رمضان سند٢٨ الله اس كا قصد

مضمون سوم : اس رسالہ میں بعض بعض مقام (۲) پر شوق میں اشعار لکھ دیے میں- اگر مستورات کے مجمع میں پڑھنے کا انقاق ہو تو اشعار چموڑ دیے جاکی نظ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكُلَانُ.

(١) مخران كي اجازت سے مرسد ويوبند من طبع كرايا كيا۔

<sup>(</sup>۲) اور اکثر فتم ضول پر تعیدہ بردہ کے اشعار ہیں اور ان کے ساتھ ایک شعر درود کا بھی جو تعیدہ بردہ کا نمیں ہے دوگا برحا ویا کیا ہے اور بعض مجد الروض العظیف کے اشعار ہیں اور ای طرح ان کے ساتھ بھی ایک شعر درود کا جو اس کا نہیں ہے۔

نشؤ القِليب

## الفصول

#### فصل نمبرا

#### نور محمري التيكيم كابيان

بہلی روایت (ا) : عبدالرزاق نے اپی شد کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انساری بیٹر سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں بھی کو خبر دیجے کہ سب اثیاء سے پہلے اللہ تعالی نے کون می چیز پیدا فرائی؟ آپ نے فربایا اس علی اللہ تعالی نے سب اثیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے (نہ بایل معنی کہ نور اللی اس کا بادہ تعالی نے سب اثیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے جو دہ نور تدرت البیہ سے کہ نور اللی اس کا بادہ تعالی خور کر آر با اور اس وقت نہ نور تھی نہ تا تم تعالور نہ بہت بھی اور نہ دوزخ تھا اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسان تھا اور نہ زین تھی اور نہ سورج تھا اور نہ جاتھ تھا ہے جاتھ تھا اور نہ جاتھ تھا ہے جاتھ تھا اور نہ جاتھ تھا ہے جاتھ تھا ہے

ف : اس مدیث سے نور محری (۲۳) کا اول الخلق ہونا پاولیت حقیقه ثابت ہوا کوئد جن جن اشیاء کا نور محری سے متاثر جن جن اشیاء کا نور محری سے متاثر ہونا اس مدیث میں منصوص ہے۔

<sup>(</sup>١) روايات هذا الفصل كلها من المواهب.

<sup>(</sup>۴) الفاظ اس روایت کے بید ہیں : یا جاہر ان الله تعالمی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ (۳) ظاہر انور محمدی روح محمدی سے عمارت ہے اور حقیقت روح کی اکثر مختقین کے قول پر مادہ سے محرد ب اور محمدی اور محمد کے لیے مادہ ہونا محمل ہونا نمیں لیس ظاہر اس نور کے فیض سے کوئی مادہ بنایا گیا ہے کہ اس مادہ کے چار مصے کئے گئے اور اس مادہ سے محمل محمد کے اس مادہ اس کا منب خارج من الذات ہو۔
کہ وہ مادہ اس کا جزو نمیں بلکہ کی طریق سے محص اس کا سبب خارج من الذات ہو۔

دو سمری روایت : حضرت عراض بن سارید بنات سے روایت ہے کہ نبی اکرم شہریا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالی کے نزدیک خاتم النیتین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر (۱۱) بی میں پڑے ہوئے تھے۔ (یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا) روایت کیا اس کو احمد' بیعتی نے اور حاکم نے اس کو صحح الاسناد بھی کما ہے۔ ف : اور مشکوۃ میں شرح المنہ سے بھی ہے حدیث ندکور ہے۔

تیسری روایت : حفزت ابو ہریہ بنتر سے روایت ہے کہ محابہ نے پو تھا یارسول اللہ آپ کے لیے نبوۃ کس وقت میں کہ آدہ آپ کے لیے نبوۃ کس وقت میں کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان میں شے اینی ان کے تن میں جان میں شہ آئی تھی) روایت کیا اس کو ترفدی نے اور اس مدعث (۲)کو حس کما ہے۔

ف : اور ایسے ہی الفاظ میسرو صبی کی روایت میں بھی آئے ہیں امام احمد اور بخاری نے اپنی آریخ میں اور ابو قیم نے علید میں اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کی تھیج ک ہے۔

(r) اس حدیث میں بھی مثل حدیث بالا کام ہے۔ \_

سے جب کہ جھ سے میثال (ا) (نوہ کا) لیا گیا۔ اکما قال تعالٰی وَافْ اَحَدُنَا مِنَ التَّبِیْنِنَ مِیْنَافَقُهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحِ الآية) روایت کیا اس کو ابن سعد نے جابر بعنی کی روایت سے رابن رجب کے ذکر کے موافق۔

پانچویی روایت : احکام ابن القطان میں مجملہ ان روایت کے جو ابن مرزوق نے زکر کی ہیں حضرت علی بن الحسین (یعنی امام زین العابدین) سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ حضرت امام حسین بڑھڑ اور وہ ان کے جمد امجد یعنی حضرت علی بڑھڑ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹھیل نے فرایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ بزار برس کیلے اینے یوردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔

ف : اس عدد میں کم کی نفی بے زیادتی کی نمیں 'پس اگر زیادتی کی روایت نظر پڑے تو شب نہ کیا جائے۔ رہ گئی تخصیص اس کے ذکر میں سو ممکن ہے کہ کوئی خصوصیت مقامید اس کو مقتفی ہو۔

چھٹی روایت : ابی سل تطان کی المان کے ایک بزد میں سل بن صالح ہمدانی ہے روایت ، کہ وہ لکھتے ہیں میں نے ابو جعفر محمد بن علی (لینی امام محمد باقی) ہو چھا کہ رسول الله میں ہوئے کہ سب نیاء ہے تقدم کیے ہو گیا طالانکہ آپ سب نے آ فر میں معوث ہوئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب الله تعالی نے نبی آدم سے لینی ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو (عالم میثال میں) نکالا اور ان سب سے ان کی ذات نہ ہے اقرار لیا کہ کیا میں تمارا می نمیں ہوں تو سب سے اول (جواب میں) بلی رایعنی کیوں نمیں) محمد شریع کے کما اور ای لیے آپ کو سب انبیاء سے نقدم ہے اگر آپ سب سے آ فر میں معوث ہوئے۔

ف : اگر مثال لینے کے وقت ارواح کو بدن سے تلبس بھی ہو گیا ہو تا ہم ادکام روح بی کی میں اس لیے اس روایت کو کیفیات نور میں لانا مناسب سمجما اور اوپر شعبی کی روایت میں آپ سے قبل آدم میثال لیا جانا کہ کور سے اور بیر میثال اَلمَانیتُ بِوَبِحُمْمُ ظَاہِر

<sup>(</sup>۱) صدیث بالا میں جو مقدر ہونے کے اخبال کا جواب ویا کیا ہے یہ صدیث اس جواب میں نص بے کو کلہ افغ میشاق ہونا یہ نقل اس مساسد کیو کلہ افغ میشاق ہونا یہ نقل اس مساسد ہے نہ معتقل۔

ردایات سے بعد خلق آدم معلوم ہوتا ہے۔ سو ممکن ہے کہ وہ میثاق نبوۃ کا بلا اشتراک نیرے ہو جیسا اس حدیث کے ذیل میں اس طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔

ساتوس روايت : جب آپ غزده تبوك سے ميد طيب من واپس تشريف لائ تو حمرت طيب من واپس تشريف لائ تو حمرت عباس بيئة في محمر كرون الله جه كو اجازت و يح كم كرون الله الله عن اكرم مرتيج كى محمر خود طاعت ب اس ليى آپ نے ارشاد فرايا كه كو الله تعالى تمالى تمالى مسامنے مرحمے من كو سائلى مرحمے من كوسائلى كم كو الله تعالى اللہ كے سامنے مرحمے من كوسائلى تمالى مسامنے مرحمے من

من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشه انت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفين وقد الجم نسر او اهله الغرق تنقل من صالب الٰي رحم اذا مضى عالم بدا طبق وردت نار الخليل مكتتما فى صلبه انت كيف يحترق خندف علياء تحتها النطق حتى احتوى بيتك المهيم (١) من الارض وضاءت بنورك الافق وانت لما ولدت اشرقت فبحن في ذلك الصياء و في النور سيا الرشاد نخترق(٢)

(ترجم) زمین پر آنے ہے پہلے آپ جنت کے سایہ میں خوش طانی میں ستے اور نیز در لیت گاہ میں ہے اور نیز در لیت گاہ میں جاتے اور سلے جو رُب جاتے ہے (سین آپ مین آپ میں ہے ہو آپ ہی سے مو آبل نزول الى الارش کے جب وہ جنت کے سابوں میں ستے آپ ہی شے اور ودیت گاہ ہے مراو ہی صلب ہے جیسا اس آیت میں مغرین نے کما ہے فعستقر و مستوہ ع اور پت کا جو ثنا اشارہ ہے اس قعد کی طرف آدم علیہ السلام نے اس منع کے ہوئے درخت سے کھا لیا اور جنت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے پتے طا طاکر بدن دھا کتے ہے کہ ایس متع کے ہوئے درخت سے کھا لیا اور جنت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے پتے طا طاکر بدن دھا کتے ہے لین اس وقت بھی آپ مستودع میں شے) اس کے بعد آپ نے ذ

 <sup>(</sup>۱) قوله المهيمن صفة للبيت وعلياء مفعول لاحتوى وتحتها النطق جمله حالية من علياء والنطق
 دواح و اوساط من الجبال شبهت بالنطق التي تشد بها اوساط الناس ضرب مثلا في اوتفاعه
 رنوسط في عشيرته وجعلهم تحة بمنزلة اوساط الجبال- (مواهب)

بلاد (یعنی زمین) کی طرف نزول فرمایا اور آب اس وقت نه بشر تھے اور نه مضغه اور نه علق (کیونکه به حالتی جنین ہونے کے بہت قریب کی ہوتی ہی اور ببوط کے وقت جنین ہونے کا انتفاء طاہر ب اور سے نزول الى الارض بھى بواسط آدم عليه السلام ك ب- غرض آب نه بشر تع نه علقه نه مضعه ) بكد (ملب أباء مير) محض ايك ماده مائيه تقع كه وه ماده كشتى (نوح) مين سوار تفا اور عالت میر بھی کہ نسر بت اور اس کے ماننے والوں کے لیوں تک طوفان غرق بہنچ رہا تھا (مطلب یہ کہ بواسطہ نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب تشتی تھا' مولانا جامی رہائتے نے ای مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے ت

#### زجودش گر نگشتی داه مغتوح بچودی کے رسوے کھتی نوح

(اور) وہ مادہ (ای طرح واسطہ ور واسطہ) ایک صلب سے دو سرے رحم تک نقل موتا ربله جب ایک طرح کا عالم گزر جاتا تھا' دو سرا طبقه ظاہر (اور شروع) ہو حامًا تعا (یعنی وہ مادہ سلسلہ آباء کے مختلف طبقات میں کیے بعد ریگرے منقل ہوتا رہا بمال تک کہ ای سلسلہ میں) آپ نے نار خلیل میں ہمی ورد فرمایا چونکہ آب ان کی ملب میں مختفی تے تو وہ کیے جلتے (پھر آگے ای طرح آب معمل ہوتے رہے) یمال تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو کہ (آپ کی نسیلت یر) شاہد طاہرے اولاد خدف میں سے ایک ذروہ عالیہ یر جاگزیں ہوا جس کے تحت میں اور جلتے (یعنی دو سرے خاندان مثل در میانی حلقوں کے) تھے۔ خدف لقب ہے آپ کے جد بعید مدر کہ بن الیاس کی والدہ (۱) کا این ان کی اولاد میں سے آپ کے خاندان ان دو مرے خاندانوں میں باہی وہ نببت تھی جیسے بیاڑ میں اور چوٹی اور نیچے کے درمیانی درجوں میں ہوتی ہے (اور نطق یعنی اوساط کی قید سے اشارہ اس طرف ہے کہ غیراولاد خندف کو ان سب کے مانے بالکل فثیب کی نبت درجات جبل کے ساتھ ہے) اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمن روشن ہو گئ اور آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے سو ہم اس ضیا اور اس نور می**ں ب**وایت کے رستوں کو قطع کر رہے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# وَمِنَ الْقَصِيْدَة

وَكُلُّ أَي أَتَى الرُّسُلُ الْمَكِرَامُ بِهَا ۚ فَإِنَّمَا اتَّصَلَتُ مَنْ فُوْرِهِ ۚ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَصْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ ٱلْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَمٍ (ترجمه) (۱) اور برمجرہ جس کو رسولان کرام لائے سوائے اس کے شیس کہ وہ معجزه ان کو صرف بدولت حضور برنور پنجا ہے۔ (۲) وجہ اتصال سے ہے کہ آپ آ فآب فضل و كمال من اور انبياء عليم السلام اس آفاب ك اقمار وكواكب س-

يَارُبِّ صَلَ وَسَلِمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

(عطرالورده مولانا ذوالفقار على الديويندي ينتير)

(۱) کا ہر ہے کہ جنت کے سابوں میں ہونا اور تحقی نوح میں ہونا اور نار ظیل میں ہونا ہے سب قبل وادت جسمانیہ ہے لیں میر سب حالات روح مبارک کے ہوئے کد عبارت ہے نور سے اور ظاہران مراتب میں مرف آپ کا وجود بالقوہ مراد نہیں ہے جو مرتبہ وجود مادہ کا ہے کیونکہ یہ وجو**د ق**ے تمام اولاد آدم و نوح و ابراہیم علیم السلام میں مشترک ہے پھر آپ کی تخصیص کیا ہوئی اور مقام من مقتفی ہے ایک گونہ اختصاص کو پس بیہ قرینہ غالبہ ہے کہ میر مرتبہ وجود کااوروں کے وجود ہے کچھ ممتاز تعامثلاً میر کہ اس جزء مادی کے ساتھ مطاوہ تعلق روح آباء کے خود آپ کی روح کو بھی کوئی خاص تعلق ہو بہ تو ترید عظیہ ہے اور نقی قرید خود ان اشعار میں ہے کہ ابرائیم علیہ السلام کا سوزش سے محفوظ رمانا مبب بنایا کیا ہے آپ کے ورود فرمانے سے ' مو اگر اس جزء مادی کے ساتھ آپ کی روح کا کوئی خاص تعلق نہ مانا جائے تو اس جزو کے وارد فی النار ہونے کے کیا معنی کیونکہ ورود کے معنی لغوی منتضی میں وارد کے خارج ہونے کو اور جزو کو واخل کما جاتا ہے وارد شیں کما جاتا پس یہ امر خار تی آپ کی روح مبارک ہے جس کا تعلق اس جزو مادی سے ہے کہ مجموعہ جزو اور روح کا بوجہ ترکیب من الداخل والخارج كے خارج مو كائيس اس تقرير ير ان اشعار سے يہ تطورات آپ كے نور مبارك ك ليد ابت بو مك اور يى دعا ب اس فعل كا اور يونك معنور الدس ما يكا في ان اشعار ير سکوت فرمایا اس کیے حدیث تقریری ہے ان کے مضامین کا منج اور ججت ہونا ثابت ہو کمیا۔

#### فصل نمبرا

# سابقین میں نبی اکرم سی ایم کے فضائل ظاہر ہونے کابیان

سملی روایت (۱): حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آوم عنید انسان م نے محمد علید کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد اللہ ہے اسلام سے فرمایا کہ اگر محمد اللہ ہوئے تو میں تم کو یدا نہ کرتا۔

ف : اس سے آپ کی نعیلت کا اظمار آدم علیہ النام کے سامنے ظاہر ہے۔

وو مرکی روایت : حفرت عمرین الخطاب بنتر سے روایت ب که رسول الله سن کا نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے فطاکا ارتکاب ہو گیا تو انسوں نے (جناب باری تعالی میں) عرض کیا کہ اے بروردگار میں آپ سے بواسط محر متریکا کے درخواست كرنا بول كم ميرى مغفرت بى كرويجة سوحق تعالى في ارشاد فرمايا كه اس آدم! تم في محمد مل الميام كوكيد بهوانا؟ طالانكه بنوزين في ان كو بيدا بهى نيس كيا- عرض كياكه ا میرے رب میں نے اس طرح سے پھیانا کہ جب آپ نے جھ کوایے ہاتھ سے بدا کیا اور ائی (شرف دی ہوئی) روح میرے اندر پھوئی تو میں نے سرجو اٹھایا تو عرش کے بایوں پر بید كَلَما وا تَعَالاً إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ موسى في معلوم كراياك آپ في اب پاک کے ساتھ ایسے ہی مخص کے نام کو طایا ہو گاجو آپ کے زردیک تمام کلوق سے زیادہ پادا ہو گا۔ حق تعالى نے فرمایا اے آدم تم سے ہوا واقع میں وہ میرے زویک تمام محلوق ے نیادہ بارے میں اور جب تم نے ان کے واسط سے مجمع درخواست کی ہے تو میں نے تمهادی مغفرت کی اور اگر محمد (مینجد) نه جوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کریا۔ روایت کیا اس کو بیسی نے این دلاکل میں عبدالرحن بن زید بن اسلم کی روایت سے اور کما کہ اس کے ساتھ عبدالرحمٰن منفرد ہیں اور روایت کیا اس کو حاکم نے اور اس کی تھیج کی اور طبرانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اتنا اور زیادہ ہے کہ (حق تعالیٰ نے فرمایا کہ) وہ تمہاری اولاد میں سب انبیاء سے آخری نی ہیں۔

<sup>(</sup>١) جراحات مكوة كاس فعل مي سب روايات موابب سے معقول ميں-

ف : يمال بهي مثل فائده بالاستجماع إبي-

نشؤ الظيب

تیسری روایت : این الجوزی نے اپی کتب سلوۃ الاجزان میں ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب حضرت جوا ملیما السلام سے قربت کرنا چاہا تو انہوں نے مرطلب کیا۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی اے رب میں ان کو (مریس) کیا چیز دوں؟ ارشاد ہوا اے آدم میں حسیب محمد بن عبداللہ (مرابیع) پر میں دفعہ درود بھیجو 'چنانچہ انہوں نے ایسائی کیا۔ چو کھی روایت : احمد اور برار اور طرائی اور حاکم اور بیخ نے عماض بن ساریہ برخت سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مرابیع نے دایک حدیث میں جس کا اول کا حسد فسل اول کی دوسری روایت ہے اور اس کا اوسط (ا) حصہ یہ ہے کہ آپ نے) فرمایا کہ میں اپنے بابراہیم علیہ السلام کی دعا (کا معداق) ہوں اور عیلی علیہ السلام کی بشارت (کا معدید) ہول۔

ف : اس میں اشارہ ہے دو آنتوں کے مضمون کی طرف :

أول : رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَشِنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ .... الْى قولم تعالى .... رَبَّنَا وَالْبَعْثُ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِثْهُمْ الخـ

ثْمَانِي : ۚ يَبَنِيۡ إِسْرَآئِيلَ إِنِّي ۚ رَسُولُ اللَّهِ اِلَيٰكُمْ مُّصَدِّقً لِمَا يَيْنَ يَدَىً مِنَ

التَّوْرُةِ وَمُبَشِّرُا بِرَسُوْلِ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِيْ اسْمُهُ أَحْمَدُ.

ینی اول آیت میں اہراہیم علیہ السلام اور اسامیل علیہ السلام کی دعاہے کہ ہماری اولاد میں ایک جماعت میں ایک البا بی وعاہے ' اولاد میں ایک البا بی بیدا کی جائے اور اس جماعت میں ایک البا بی جماعت میں مراد اس سے رسول اللہ میں کیونکہ بچو آپ کے اور کوئی پنجیمر ایسے شیس کہ دونوں حضرات کی اولاد میں ہوں اور دو سری آیت میں علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ میں بیشارت دینے والا ہوں ایک پنجیمرکی جو میرے بعد آئیں گے جن کانام احمد ہوگا۔

بانچویں روایت : مفکوہ میں بخاری سے بروایت عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑھر آیا ہے کہ تورات میں آپ کی میہ صفت لکھی ہے اے پیغبرہم نے تم کو بھیجا ہے امت کے حال کا گواہ بنا کر اور بشارت وینے والا اور ڈرانے والا اور گروہ اُمیین کی بناہ بنا کر (مراد اس سے امت محمد ہے جیسا کہ خود نبی اکرم مل کے کیا کا ارشاد ہے کہ ہم ایک اُسی جماعت

<sup>(</sup>۱) ادر اس کا آخری حصہ سے : ورویا امی النی رأت الحدیث چنانچہ آگے آئے گا۔

بی، آپ میرے بندے اور میرے پنجبر بیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے نہ آپ بر نفق بیں نہ آپ بد نفق بیں نہ آپ بد نفق بیں نہ آپ کا نام متوکل رکھا ہے نہ آپ بد برائی نمیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی بھی موت نمیں دیں گے بیاں تک کہ آپ کی برکت سے راہ کے لینی کفر کو درست لینی مبدل بہ ایمان نہ کر دیں گے کہ بوگ کلمہ پڑھنے لگیں اور یمان تک کہ اس کلمہ کی برکت سے نابیا آگھوں کو اور ناشنوا کانوں کو اور سربت دوں کو کشادہ نہ کر دیں اصطلب ہے ہے کہ جب تک دین فق خوب کھیل نہ جائے گا آپ کی وفات نہ ہوگیا۔

چھٹی روابیت: مفکوۃ میں مصابح اور داری سے بروایت حضرت کعب بڑاتھ مروی ب و و توریت حضرت کعب بڑاتھ مروی ب و و توریت سے نقل کرتے ہیں اس میں لکھا ہے محمد رسول الله میرے بندے بد میں ابدی کا بدلہ بدی سے شمیں ویتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں۔ مکہ ان کی جائے والادت ہے اور مدینہ ان کا مقام ہجرت ہے اور مرکز سلطنت ملک شام ہے۔ فف : چنانچہ بعد خلفاء راشدین پاید شلطنت ملک شام رہا اور وہاں سے اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔

ساتوس روایت : منگوه می ترفدی سے بردایت عبدالله بن سلام بن تر مردی ب که توریت میں نعت محمد من تیل کی لکھی ہے اور یہ بھی لکھا ہے که حضرت عیلی علیه السلام آپ کے ساتھ مرفون ہوں گے۔

ف : ان افیر تین روایخوں کے راوی کتب سابقہ کے عالم ہیں۔ اول اور افیر صحابی ہیں اور اور افیر صحابی ہیں اور اسلامی ہیں اور بعض آیات بھی ان روایات کے ہم معنی ہیں چنانچہ دو آیات کا مضمون تو اس فصل کی چومٹی روایت کی شرح میں ندکور ہو چکا ہے اور تین آیات اور نذکور ہو چکا ہے اور تین آیات اور نذکور ہوتی ہیں کہلی آیات کو طاکر۔

تیمری آیت: سورہ اعواف میں اللہ تعالی نے فربایا "ایسے لوگ جو کہ پیروی کرتے میں رسول نبی اُمی کی جن کا ذکر اس طرح لکھا ہوا پاتے ہیں توراۃ میں اور انجیل میں کہ ان لوگوں کو نیک کام ہلا دیں گے اور بری بات سے منع کریں گے اور ستھری چیزوں کو ان کے واسطے حلال کریں گے اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے اور جو احکام بہت سخت اور گراں تتے ان کو موقوف کر دیں گے۔" بانچویں آیت : مورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے فرایا "جب اہل کتب کے پاس ان کے علوم حاصلہ کی تصدیق کرنے والی کتاب آئی تعنی قرآن اور وہ لوگ اس کے آنے سے پہلے (یعنی آئی بعنی مشرکین) کے مقابلہ میں آپ کے توسل سے فتح کی وعاکیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس جانی پھانی میں آئے ہے ہوجب ان کے پاس جانی پھانی گئی (یعنی قرآن و صاحب قرآن) تو وہ اس کے مشکر ہو گئے۔"

ف : یه استفتاح اور معرفت ان لوگوں کو کتب سابقہ سے حاصل ہوئی تھی پس آپ کا ندکور فی الکتب السابقہ ہونا معلوم ہوا' اس معرفت کو اس سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اس طرح فرایا ہے یفوفؤنا کھ کھایفوفؤن اُنتاۃ شہہ۔

## وَمِنَ الْقَصِيْدَةِ

فَاقَ النَّبِيِّنِنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلْقٍ وَلَمْ يُذَائِوهُ فِي عِلْمٍ وَلاَ كَوَمِ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَعِسٌ عَزْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ اللَّهَيَمِ وَ وَالْفَنُونَ لَدَيْهِ عِلْهَ عَلَيْهِ الْمِعْمُمِ مِنْ نَفْظَةِ الْمِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْمُعِكَمِ وَ وَالْفَنُونَ لَدَيْهِ عِلْهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن صورت و مرت میں سب انجیاء علیم اللام سے بڑھ کے ہیں اور وہ سب معزات آپ سے علم و کرم میں لگا نہیں کھائے۔ (۲) اور تمام انجیاء علیم اللام معزت رسول اللہ منتجیا سے طالب ایک کف وست یعنی چلو کے ہیں آپ کے دریائے معرفت سے یا بقدر ایک وفعہ کے چونے یعنی قطرہ کے آپ کے علم کے بار انجائے بیار بار بیشہ ایک وفعہ کے چونے یعنی قطرہ کے آپ کے علم کے بار انجائے بیار بار بیشہ برخ دالے سے دال اور مرتب کے موائی کمڑے ہیں اور وہ ان کی صد آپ کی کتب علم سے مثل اور مرتب کے موائی کمڑے ہیں اور وہ ان کی صد آپ کی کتب علم سے مثل نظلہ کے یا آپ کی محمول کی کتاب علم سے مثل نظلہ کے یا آپ کی محمول کی کتاب علم سے مثل نظلہ کے یا آپ کی محمول کی کتاب علم سے مثل نظلہ کے یا آپ کی محمول کی کتاب علم سے مثل اعراب کے۔

ِيَارَبِ صَلِ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

(عطرانورده)

#### فصل نمبرسو

# نب میں رسول الله مالی الله عشرف ونزاجت كابيان

سلی روابیت : مقنوة میں ترزی سے بروایت معزت عباس بنی مردی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الله ستی است کہ مردی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الله ستی کیا ہے کہ میں مجھ موں عبدالله کا بینا اور عبدالسطلب کا بیا کا الله تعالی نے جب علوق کو بیدہ کیا و جھ کو اجھے گروہ میں بنایا بھر عرب میں کی قبیلے فرقے بیدہ کئے عرب اور مجھ کو اجھے فرقے بینی عرب میں بنایا بھر عرب میں کی قبیلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے فیلد میں بیدہ کیا بینی بی قریش میں بھر قریش میں کی خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھا موں اور خاندان میں بیدہ کیا بینی بی ہاشم میں۔ بس میں ذاتی طور پر مجی سب سے اچھا موں اور خاندان میں بیدہ کیا بین سے اچھا موں۔

رو سمركی روایت : حفرت علی بوت سے روایت ب كد نبی اكرم سائيد نے فرايا كه ميں نكاح سے پيدا نبس ہوا ہوں۔ آدم عليه ميں نكاح سے پيدا نبس ہوا ہوں۔ آدم عليه السلام سے لے كر ميرے والدين تك يعنی سفاح بالبيت كاكوئى نوث محمد كو نبس بنچا (يعنی فائد جالبيت على جو ب احتياطی ہوا كرتی متی ميرے آباء و احمات سب اس سے منزہ دہ ب سے میں اس كاكوئى ميل نبس ہے) روایت كيا اس كو طرانی نے اوسط ميں اور ابن عساكر نے۔ (كذا في المواجب)

تمیسری روایت: روایت کیا ابو تھیم نے حضرت این عباس رضی الله تعالی عنما سے مرفوعاً مینی خود حضور الدس مرتبیط نے فرمایا کہ میرے بزرگوں میں سے مجمی کوئی مرد و عورت بطور سفاح کے نمبیں ملے (مجمی کا مطلب میہ ب کہ جس قربت کو میرے نسب میں مجمی دخل نہ ہو مثلاً حمل ہی نہ تھمرا ہو وہ مجمی بلا نکاح نمیس ہوئی یعنی آپ کے سب اصول ذکورواناٹ پیشہ برے کام سے پاک رہے) الله تعالی مجھے کو بیشہ اصلاب طیبہ سے ارصام طاہرہ کی طرف مصفی مدنب کر کے منعقل کر تا رہا۔ جب مجمی دوشیع ہوئے اجیسے عرب و مجم محر آریش و غیرہ قرائی میں بسترین شعبہ میں رہا۔ اکذا فی المواہب) مجم محر قریش وغیرہ قریش و علی ہذا) میں بسترین شعبہ میں رہا۔ اکذا فی المواہب) چو تھی روایت : دلاکل ابو تھیم میں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها سے مردی

چو تھی روایت: دلاکل ابو تھیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے مردی بے دہ رسول اللہ سے حکایت فرماتے ہے دہ رسول اللہ سالی ہے حکایت فرماتے ہیں اور آپ جبریل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشارق و مفارب میں چوا' مو میں نے کوئی شخص محمد (سرائیہ ا سے افضل نمیں دیکھا اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا۔ اور ای طرح طبرائی نے اوسط میں بیان کیا ہے۔ شخ الاسلام حافظ ابن حجر کھتے ہیں کہ آثار صحت کے اس مشن . نے اوسط میں بیان کیا ہے۔ شخ الاسلام حافظ ابن حجر کھتے ہیں کہ آثار صحت کے اس مشن .

ف : حفرت جریل علیہ السلام کے اس قول کا اس شعر میں گویا ترجمہ کیا گیا ہے ۔ آفاقها گر دیدہ ام ممر بتال و رزیدہ ام بسیار خوبال دیدہ ام لیکن تو چزے دیگری

بانچوس روایت : مختف میں مسلم سے بروایت وافلہ بن الاستع بھتے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ تقائی نے اسائیل علیہ میں نے رسول اللہ تھتی نے اسائیل علیہ الله الله الله تقائی نے اسائیل علیہ الله میں الله تعلیہ کا اور قریش میں سے بی ہاشم کو اور قریش میں سے بی ہاشم کو اور بن باشم میں سے جھ کو۔ اور ترفدی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسائیل علیہ السلام کی ختی کیا۔

#### مِنَ الرَّوْضِ

اَكُوهُ بِهِ نَسَبًا طَابَتُ عَنَاصِوهُ اَصَلاً وَقَوْعًا وَقَلْ سَادَتْ بِهِ الْبَشَوَ مَطْفُوْ مِنْ الْبَشُو مُظَفُّوْ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَشُوْبُهُ قَطْل لاَ نَقْص وَلاَ كَدَرُ باربَ صَلِّ وَسَلِّم دَآنِهَا اَبَدًا عَلَى حَيْبِكَ مِنْ وَاسْتُ بِهِ الْعُصُو (رَبُه) الله آپ كانسب كيا يحه بارامت به كداس كه وادپا كيزه بي اصل به جماور فرع به بحى اور آپ كه سب بنس بغر كوش ف عاصل بوگيا۔ (٣) وه نسب مطرب نوث بالميت سے اس مِن بمى آميزش ميں بولى نہ نقص كى نہ كدورت كى۔ (٣) اے پروردگار ابد الآباد شك دروداور ملام بھيجو اسني حبيب پرجن ہے زبانوں كى زينت ہوگئ۔

#### فصل نمبرهم

# والدماجداور جدامجد میں آپ التھائیے کے نور مبارک کے بعض آثار کا ظہور

نہا روابیت : حافظ ابو سعید نیشایوری نے الی بکر بن الی مریم سے اور انہوں نے سعید بن عمرو انصاری سے اور انہوں نے اسینے باب سے اور انہوں نے کعب الاحبار بھاتھ ے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ میں کی افور مبارک جب عبدالمطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو عمَّے تو ایک دن حطیم میں سو گئے' جب آ تکھ تھلی تو دیکھا کہ آ نکھ میں سرمہ لگا ہوا ے' سرمیں تیل بڑا ہوا ہے اور حسن و جمال کالباس زیب برہے۔ ان کو بخت حیرت ہوئی ك كچه معلوم نيس بيكس في كيا بي؟ ان كے والدين ان كا باتھ كيز كر كابنان قريش كے یا ک کے گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ معلوم کر لو کہ رب السموات نے اس نوجوان کو نکاح کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ انسوں نے اول تیلد سے نکاح کیا اور ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا اور وہ عبداللہ (مین) آپ سڑھیا کے والد ماجد کے ساتھ حالمہ ہو گئیں اور عبدالمطلب کے بدن سے مٹک کی خوشبو آتی تھی اور رسول باتھ کر کر جبل ثیر کی طرف جاتے تے اور ان کے ذریعہ سے حق تعالیٰ کے ساتھ تقرب د حوند تے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالی برکت نور محدی ستی اے باران عظیم مرحمت فرمات الخ- (كذا في المواهب)

دو سمر کی روامیت: ابو قیم اور خرائلی اور این عساکرنے طریق عطا سے این عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کیا ہے کہ جب عبدالمطلب اپنے فرزند عبدالله کو نکاح کرنے کی غرض سے لے کر چلے تو ایک کاہنہ پر گزرے جو یمودی ہو گئی تھی اور کتب سابقہ پڑھی ہوئی تھی اس کو فاطمہ خنصبہ کتے تھے' اس نے عبداللہ کے چرہ میں نور نبوت دیکھا تو عبداللہ کو اپنی طرف بلایا گر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ (کذا فی المواہب) تیسری روایت: جب ابربہ بادشاہ اصحاب فیل خانہ کعب کے مندم کرنے کو کمہ پر چھ ای وقت نور پڑھ ای فید اور خیر اس وقت نور مبارک عبدالمطلب چند آوی قریش کے ساتھ لے کر جبل ٹیر پر چڑھے۔ اس وقت نور مبارک عبدالمطلب کی پیشائی میں گول بطور بلال کے نمودار ہو کر خوب در خشاں ہوا کہ سال تک کہ شعاع اس کی خانہ کعب پر پڑی تو عبدالمطلب نے یہ بات وکھ کر قریش سے ما کہ نوت چلو یہ نور اس طرح میری پیشائی میں جو چکا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بم منالب رہیں گے اور عبدالمطلب کے اور شالب دہیں گولے گے اور عبدالمطلب ان کے چمو ڈانے کو ایربہ کے باس گئے ان کی صورت دیکھتے ہی اس نے بایں عبدالمطلب ان کے چمو ڈانے کو ایربہ کے باس گئے ان کی صورت دیکھتے ہی اس نے بایں بحث کہ عظمت اور ممایت نور شریف کی ان کے چرے سے نمایاں تھی ان کی نمایت تعظیم کی اور تخت سے اتر جیفا اور ان کو اپنے برابر بھائیا۔ بائملہ ایک عظمت نور مبارک تعظیم کی اور تخت سے اتر جیفا اور ان کو اپنے برابر بھائیا۔ بائملہ ایک عظمت نور مبارک کی تھی کہ بسب اس کے بادشاہ ایبت میں آجاتے اور تعظیم و تحریم کرتے۔ اکفا فی تواریخ حبیب اللہ لمولنا عنایت احمد کی

#### مِنَ الرَّوْضِ

مَا فِيْهِ إِلاَّ هُمَامٌ فَدْسَمَا عِظَمًا اَوْ سَتِدٌ نَحْوَ فِعْلِ الْحَيْرِ مُبْتَهِرٌ حَتَّى بَدَا مُشْرِفًا مِنْ وَالِدَيْهِ وَقَدْ لَتَحَمَّلَتْ بِحُلاَهُ النَّمْسُ وَالْفَنْوَ (ترجم) (ا) آپ کے سلد نب جی سب بڑے ہی بڑے ہیں ہو محمت میں شان رکھے ہیں' یا ایے سروار ہیں کہ محل خرکی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ (۲) یمال تک کہ آپ مور ہو کر اپنے والدین سے ظاہر ہوئے اور طالت یہ تمی' کہ آپ کے انوار سے مثم و قربمی صاحب جمال ہو گئے ہے۔ یازی صلِ وَسَلِمَ هُوَاتِهُ اَبْدُا

#### فصل نمبره

# جب آپ سائی کیم بصورت حمل بطن مادر میں مستقر ہوئے آپ سائی کیم کے بعض برکات

مہلی روایت : آپ مل بیل کی والدہ ماجدہ حضرت آمند بنت وہب سے روایت ب کہ جب آپ حمل میں آئے تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی کہ تم اس امت کے سردار کے ساتھ حالمہ ہوئی ہو' جب بیدار ہوں تو یوں کمنا اُعِینُدُهٔ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ خابد اور ان کانام محدر کھنا۔ (کذاتی سرة این بشام)

دو ممرکی رواییت: نیز حمل رہنے کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شریعرٹی اور علاقہ شام کے محل ان کو نظر آئے۔ (کذافی سیرة ابن ہشام) ف : اور یہ نور کا دیکھنا اس قصہ کے علاوہ ہے جو عین ولادت کے وقت اس طرح کا واقعہ ہوا۔

تميسرى روابيت: نيزآپ كى والده ماجده روايت كرتى بين كه مين نے (كى عورت كا) كوئى حمل نبين ديكھا بو آپ بيزآپ كى والده ماجده روايت كرتى بين كه مين ديكھا بو آپ بيزآپ كى والده مبك اور سل بو - (كذا فى بيزة ابن بشام)
ف : علاره مين اس عبارت كے معنى مساواة كى بھى نفى بوتى ہے - سبك يہ كه كرال نه تقا اور سل بيد كه اس مين كى قتم كى تكليف غشيان يا سل يا اختلال جوع وغيره نه تقى - اور شامه مين ہے كہ ابعث احاديث كا اين تقل بواجس كى شكايت عورتوں سے كى حافظ ابو هيم نے كها تقل ابتداء علوق اينى حمل) مين تقا بحروقت استرار حمرتوف سے خارج تقا-

<sup>(</sup>۱) میں کتا ہوں کہ یہ ثعل مقلت کا تھا جینے وی کا ثقل ہو تا تھا اور ایسے ثقل سے نشاط طبعی زا کل نسیں ہوتا ہیں مین ثقل میں بھی بایں معنی خفت کا حکم صبح ہے۔ ایس روایات میں تعارض نہ رہا۔

#### مِنَ الرَّوْضِ

ہذا ﴿ وَفَذَ حَسَلَتُ ۚ أُمُّ الْعَهِيْبِ بِهِ ﴿ وَلَيْسَ فِى حَمْلِهَا كُوْبٌ وَّلَا صَرَرٌ (ترجمہ) یہ تو ہو چکا اور آپ کی والدہ باجدہ حالمہ ہوگئیں' اور ان کے حمل ہیں نہ کچھ کرب تھا نہ کوئی تکلیف تھی۔

> يَارْتِ صَلِّ وَسَلَمْ دَآيَمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعَصْرُ

#### فصل نمبرا

# ولادت شریفہ کے وقت بعض واتعات کابیان

بیکی روایت : حمد بن سعد نا ایک جماعت سے صدیث بیان کی اس میں سے عطاء اور ابن عباس رضی الله تعالی عظما بھی ہیں کہ آمند بنت وجب (آپ کی والدہ ماجدہ) کتی ہیں کہ جب آپ ایشی نی اکر ٹم مٹائی ہی ہیں کہ جب آپ ایشی نی اکر ٹم مٹائی ہی میرے بطن سے جدا ہوئ و آپ کے ساتھ ایک نور نکا جس کے سبب مشرق اور مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا پھر آپ ذمین پر آٹ اور دونوں ہاتھوں پر سارا دیے ہوئے ہو آپ نے خاک کی ایک مٹی بھری اور آسان کی طرف سراف کر دیکھا۔ (کذاتی المواہب)

ف : ای نور کا ذکر ایک دو سری صدیت می اس طرح ہے کہ اس نور سے آپ کی دالدہ نے شام کے کا دیکھے۔ نبی اکرم سی کی نے ای دافعہ کی نبیت خود ارشاد فرایا ہے : (ا) و دویا امی النبی دات اور اس میں یہ بھی آپ کا ارشاد ہے : و کذالک

<sup>(</sup>۱) یہ ایک صدیث کاوہ آخری مصد ہے جس کاوعدہ وہ سری فصل کی تی تھی روایت کے حاشیہ میں کھھا گیا ہے اور شام کے تحل میں نظر آنے میں اور ای طرح روم کے کل نظر آنے میں جیسا آگے تیمری روایت میں آئا ہے ' اشکال نہ کیا جائے کہ ذہین کروی ہے اور روم اور شام مکسے بہت فاصلہ چیں اور اشتے فاصلہ پر نظر آنے میں خود کرویت مانع ہے۔ جو اب بیہ ہے کہ بعض انوار کا خاصہ ہے کہ جم مجاور اپنے جگہ ہے مرتفع دکھالی ویتا ہے جیسایاتی ہے بحرے کو رہ میں چیسا پڑا ہو۔ بعض طفری و غروب میس کے وقت ای کے قائل ہیں ہیں آگر اس نور کی خاصیت سے اور زیادہ مرتفع نظر آجا میں تو کیا استبعاد ہے ہو

امهات الانبيآء يرين لين المياء عليم السلام كى ماكس اليهاى نور ويكها كرتى بير- الحرجة احمد والبزاد و الطبراني والحاكم والبيهقيَّ عن العرباض بن سارية وقال الحافظ ابن حجر صححه ابن حبان والحاكم - كذا في المواهب،

دو ممرکی روابیت: عنمان بن ابی العاص اپنی والدہ ام عنمان تقفیہ سے جن کا نام فاظمہ بنت عبداللہ ہے' روایت کرتے ہیں وہ تہتی ہیں جب آپ کی دلادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ کے تولد کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا اور ستاروں (۱) کو دیکھا کہ زمین سے اس قدر نزدیک آگئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گڑ جائیں گے۔ (روایت کیا ہے اس کو بینٹی نے کذاتی المواہب)

تنيسرى روايت: ابو قيم نے عبدالرحن بن عوف بئة سے روايت كيا ہے وہ ابن والدہ شفا ہے نقل كرتے ہيں وہ كتى ہيں كہ جب حضرت آمنہ سے آپ بيدا ہوك تو ميرے ہاتھوں پر آئے اور (موافق مجمول بچوں كے) آپ كى آواز نكلى تو ميں نے ايك كئے والے كو منا كمتا ہے وحمک الله (ليتى اے محمد مائية آپ پر اللہ تعالى كى رحمت ہو) شفا كہتى ہيں كہ تمام مشرق و مغرب كے دوره ويا (ايتى اپنا نميں آپ كى والدہ كا كو تك شفاء كو بعض محل ديھے پھر ميں نے آپ كو دوده ويا (ايتى اپنا نميں آپ كى والدہ كا كو تك شفاء كو كى نے كى مالدہ كا كو تك شفاء كو كى نے كى والدہ كا كو تك شفاء كو كى نے كى والدہ كا كو تك بھر يك نے كى والدہ كا كو تك بھري كے ايك تاركى اور قبل اور لا ويا تھو ثرى دير بھى نہ گزرى تھى كہ جھري كے ايك تاركى اور جب لرزہ چھا گيا اور آپ ميرى نظر سے خائب ہو گئے "مو ميں نے ايك كسے والے كى آواز تى كہ كہتا ہے كہ ان كو كمال لے شاخ ہے؟ جواب دينے والے نے كما مشرق كى طرف وہ كمتى ہيں كہ اس واقعہ كى عظمت برابر ميرے دل ميں رہى يمال كما مشرق كى طرف وہ كو مبعوث فرمايا "پى اول اسلام لانے والوں ميں ہوئى۔ (كذا ئى تك كہ الله تعالى نے آپ كو مبعوث فرمايا "پى اول اسلام لانے والوں ميں ہوئى۔ (كذا ئى المراب )

ف : مشرق کے ذکر سے مغرب کی نفی شیں ہوئی۔ دو سری روایات میں مغارب میں

<sup>(</sup>۱) اگر آپ کی ولاوت رات کے وقت ہوئی جیسا کہ ایک قول ہے تب تو اس اخیر کے واقد میں کوئی تردو ہی خیس۔ اگر ون میں ہوئی جیسا کہ ایک قول ہے تو ستاروں کے نظر آنے کو بھی خرق عارت کما جائے گا' کفا فالو۔ اور احقر کے نزدیک ہے سل ہے کہ صبح صادق آپ کی ولاوت کو کما جائے تو اس وقت ستارے بھی نمایاں ہوتے ہیں' اس کو عوام رات سے اور خواص ون سے تبیر کرتے ہیں ہی دونوں قول مطابق بھی ہو جا کیم سے واللہ اعلامت تھے فالمسالہ

آیا ہے 'کسافی الشسامة - شاید تخصیص ذکری اس روایت میں بنا ہر شرف ست سرق کے ہے بوجہ اس کے کہ وہ مطلع ہے شمس کا جیسا کہ شروع سورہ والسافات میں رب الہشادق فرمایا گیا ہے۔

چو تھی روابیت: اور مجملہ آپ کے عجائب ولادت کے یہ واقعات روایت کے گئے ہیں : سری کے محل میں زلزلد پڑ جانا اور اس سے چودہ کنگروں کا گر پڑنا اور بحیرہ طریہ کا دفعة خنگ ہو جانا اور فارس کے آتش کدہ کا بچھ جانا جو ایک بڑار برس سے برابر روش تھا کہ مجمی نہ بچھا تھا۔ روایت کیا اس کو بہتی نے اور ابو تھیم نے اور خرائلی نے ہوا تف میں این عساکرنے۔ (کذائی المواہب)

ف : یه واقعات اشارہ میں زوال سلطنت فارس اور شام کی طرف واللہ اعلم۔ پانچوییں روابیت : فع الباری میں سیرہ الواقدی نے نقل کیا ہے کہ آپ نے شروع ولادت میں کلام فرمایا۔ (کفرا فی المواہب) آگے اہل کتاب کی خبریں ویتا آپ کے تولد شریف سے نہ کور جی۔ ()

چھٹی روابیت: بیسی اور ابو هیم نے صفرت حمان بن جابت بناتھ سے نقل کیا ہے کہ میں سات آٹھ برس کا تھا اور دیمی منی بات کو جھتا تھا۔ ایک دن میم کے وقت ایک بودی نے پکایک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یمود کی سوسب جمع ہو گئے اور میں من رہا تھا۔ کئے تھ کو کیا ہوا؟ کئے لگا کہ احمد (شہر کے) کاوہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا جس کی ساعت میں آپ پیدا ہوئے والے تھے۔ (اگر کذا فی المواہب)

سرة ابن بشام میں یہ مجی ہے کہ محمد بن اسحاق صاحب البیر کتے ہیں کہ میں نے

(۱) اور الل تنحصیہ و کمانت کی خریں اس نظرے ذکر شیں کیس کیو کھ یہ ووٹوں چیزی شم علی من است کے متعلقہ من است کی خریں فی نفسہ مجھ میں جب کہ ان میں اور کتا ہم ہے اور کا ہم ہے اپنی مصر خبر ویا دلیل مقبل ہے کہ اس میں تحریف نمیں ہوئی اور بن علاء نے ان کے اقوال ذکر کئے ہیں اور یہ قسد محبح ہے ولکل وجھة هو مولیھا۔

(۲) اس سے شبیہ فن تنصیب کے متیج ہونے کا نہ کیا جائے کیونکہ اس متارے کا آپ کی قبلہ میں ا موٹر و دخیل ہونا اس سے لازم نمیں آیا بلکہ متن میہ ہیں کہ اس کو کمی نقل سے معلوم تھا کہ آپ کے قولہ کو ایسا وقت ہو گا مثلاً کوئی حاکم اپنی رعایا کو بتلا دے کہ جارا فلاں نائب ہمارا فرستاوہ فلاں ماہ کی فلاں تاریخ کو پہنچ گا تو ایک وقیقت کہ تیجہ ہیں۔ عد کہ فکات کہ۔ تیکھ سعید بن عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب نبی اکرم مٹائیظ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت بوٹیز کی کیا عمر تقی؟ انسوں نے کما کہ ساتھ سال کی۔ نبی اکرم مٹائیظ ترین سال کی عمر میں تشریف لائے تو اس حساب سے حسان بن ثابت بوٹیز (نبی اکرم مٹائیظ سے سات سال عمر میں زیادہ ہوئے تو انہوں) نے یہ مقولہ یہودی کا سات سال کی عمر میں شاہ

ساتویس روایت: حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے مروی ہے کہ ایک یمودی کہ میں آرہا تھا ہو جس شب میں نی اگرم میں گھا پیدا ہوئے تو اس نے کدا اے گروہ قریش کیا تم میں آج کی شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نم کو معلوم نہیں۔ کئے لگا دیکھو آج کی شب اس امت کا تی پیدا ہوا ہے اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے (جس کا لقب مر نبوت ہے) چانچہ قریش نے وہاں سے جاکر شخین کی تو فر ملی کہ عبداللہ بن عبدالسطاب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یمودی آپ کی والدہ کے پاس آیا' انہوں نے آپ کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یمودی نے وہ نشانی دیکھی تو آیا' انہوں نے آپ کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یمودی نے وہ نشانی دیکھی تو یموش ہو کر گر بڑا اور کہنے لگا تی اسرائیل سے نبوت رخصت ہوئی۔ اے گروہ قرایش س بیوش ہو کر گر بڑا اور کہنے لگا تی اسرائیل سے نبوت رخصت ہوئی۔ اے گروہ قرایش س کو فرایش سے کہا ہے۔ رکھو واللہ سے تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گئے کہ مشرق اور مغرب سے اس کی فہر شائع ہو گئے۔ روایت کیا اس کو یعتوب بن سفیان نے اساد حسن سے ' یہ فتح الباری میں کہا ہے۔ روایت کیا اس کو یعتوب بن سفیان نے اساد حسن سے ' یہ فتح الباری میں کہا ہے۔ روایت کیا اس کو یعتوب بن سفیان نے اساد حسن سے ' یہ فتح الباری میں کہا ہے۔ (کرانی المواہب)

## مِنَ إِلْقَصِيْدَةِ

أَبَانَ مَوْلِلُهُ عَنْ طِيْبِ عُنْصُرِهِ يَاطِلْبَ مُبْتَدَا بِتُلَهُ وَمُخْتَنَمِ يَوْمُ فَلَا الْبُوْسِ وَالْتَقْمِ وَالْتَقْمِ وَالْتَقْمِ وَالْتَقْمِ وَالْتَقْمِ وَالْتَقْمِ وَالْتَقْمِ اللهُوْسِ وَالْتَقْمِ وَالْتَقْمِ اللهُوْسِ وَالْتَقْمِ اللهُونِ مِنْ مُلْتَئِمِ وَاللّهُوْ سَاهِى الْعَيْنِ مِنْ اللّهِ وَاللّهُوْ سَاهِى الْعَيْنِ مِنْ اللّهِ وَاللّهُوْ سَاهِى الْعَيْنِ مِنْ اللّهِ وَاللّهُوْ سَاهِى الْعَيْنِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُوْ سَاهِى الْعَيْنِ مِنْ اللّهِ وَاللّهُوْ اللّهُوْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عَمْوًا وَصَمُّوًا فَاغْلَانُ الْبَشْآئِرِ لَمْ لَئُسْمَعْ وَبَارِقَةً الْإِنْذَارِ لَمْ تُشْمِ مِنْ بَعْدِ مَا اَخْبَرَ الْأَقْوَامُ كَاهِئُهُمْ بِأَنَّ دِيْنَهُمُ الْمُعَوَّجُ لَمْ يَقْم وَبَعْدَ مَا عَايَثُوْا فِي الْأَقُو مِنْ شُهُبٍ مُنْقَضَّةٍ وَقُقَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَنَمٍ

(ترجمه) (۱) آپ کے زمان ولادت نے (بسیب ظہور امور غریبہ و کرامت عظیمه) آب کی عمر گی و لطافت و طمارت اصل مبارک کو ظاہر کر دیا اے قوم یا اے خوشبو تم حاضر ہو اور آپ کے حسن ابتداء اور خوبی خاتمہ کو دیکھو (اور اے زمان) (۲) آپ کی پدائش کا روز وہ مبارک دن ہے کہ الل فارس نے ا نی فراست سے (کہ اس وقت آیات بینات بکثرت ظاہر ہو کمی اور بھی اوضاع فلکیہ) دریافت کر لیا کہ وہ لوگ ڈرائے گئے کہ زمانہ ان کی زوال سلطنت اور بیش آنے والے مصائب کا (بسیب ولادت مرور کائنات) قریب آگیا۔ (۳) اور نوشيروال كالمحل بوقت ولادت بإسعادت بحالت شكتكى ابيها بإش بإش بو كياجيت لشکر کسری کو پھر مجتمع ہونا نصیب نہ ہوا۔ (۳) (آپ کے میلاد شریف کے وقت) آتش مجوس (جو ہزار سال سے برابر روشن تھی) بسبب افسوس کے (جو بطلان) سرد ہو گئی اور نسر فرات الی حیران اور بینحو د ہوئی کہ اینا ہماؤ چمو زکر ساوہ کے کھالے میں جایزی۔ (۵) اور اہل ساوہ کو اس امرنے مملین کیا کہ اس کے دریا چہ کاپانی خنک ہو گیا اور اس کے گھاٹ پر آنے والا جب کہ تھند اوا حشمكين اكامياب لوالماكيا (يا اسنة اس كو تشد لوالما) (١) كويا آك كو وہ کیفیت تری حاصل ہو گئی جو یانی میں ہوتی ہے بسیب رنج کے اور یانی کو وہ خامه التماب عاصل مو كميا جو آك مين تقله (٤) اور جنات ظهور حفوركي آوازیں کر رہے ہیں اور انوار حضرت کے طاہرو باہر ہو رہے ہیں اور حق ظاہر جو رہا ہے امور باطنیہ سے (مثل ظہور نور وغیرہ کے) اور امور ظاہریہ سے (مثل آداز با تف کے (۸) مکرین اندھے (ہو گئے) اور سرے ہو گئے مو اظمار بشارات سنانه کیا اور برق تخویف نه دیکمی گئی- (٩) (اور زیاده عجیب بد بے که یہ قبول حق سے ان کا اندھا اور بسرا ہوتا) اس امر کے بعد ہوا کہ ان کے کاہن نے تمام اقوام کو یہ خبر دے دی تھی کہ ان کا نار است و سیج وین آئندہ قائم

بشر الطِيب

نمیں رہے گا۔ (۱۰) اور (وہ مجوس یا عام کفار افقیار راہ صواب سے اندھے اور بمرے ہو گئے) بعد دیکھنے شعلہ ہائے آتش کے اطراف آسان میں جو جنات پر مارے جاتے تھے مثل اوندھے اور مند کے بل گرنے بتنائے روئے زمین کے۔ یناز ب صلِ وَسَلِّمْ ذَائِمُهُ اَبُدُا عَلَی حَبِیْكَ خَنْدِ الْمَحَلَّقِ كُلْهِمِ

(عطرالورده)

#### فصل نمبرے

# ولادت شريفه كادن 'تاريخ' وقت 'جله 'مهينه' سن

یوم و تاریخ سب کا انقاق ہے کہ دو شنبہ تھا اور تاریخ میں اختلاف ہے۔ آٹھویں یا بارہویں۔ (کدا تی انشامتہ) ماہ سب کا انقاق ہے کہ رئیج الاول تھا۔ سنہ سب کا انقاق ہے کہ عام الغیل تھا یعنی جس سال اصحاب الغیل ہلاک کئے گئے۔ بقول سیلی اس قصہ سے پہلی (ا) دن اور بقول دمیاطی پیپین دن بعد۔ (کذا فی الشامتہ) وقت بعض نے شب کما ہے بعض نے دن۔ (قالہ الزرکشی) بعض ") نے طلوع فجر۔ (کذا فی الشامتہ) مکان بعض ہے برویک کمہ میں 'بعض کے زویک شعب (ا) میں 'بعض کے زویک روم (ا) میں 'بعض کے زویک روم (ا) میں 'بعض کے زویک موام

<sup>(</sup>۱) اور میرکی اس روایت پر کد ایام واقعہ فیل میں نور محدی عبدالطلب کی جین میں نمایاں ہوا شبد نہ کیا جائے کیونکہ اضعال کے بعد بھی اگر کا بھا متبعد نہیں جس طرح بیرم سے شعلہ جدا ہونے کے بعد بھی اس کا اگر روشی اور کری رہتی ہے۔

<sup>(</sup>٣) مجمعی فصل کی دوسری روایت کے زیل بین وجہ تطبیق کسی می۔

<sup>(</sup>m) اشر قول اول ب و و سرك اقوال يا ضعيف مين يا ماول بتاويلات مناسب

<sup>(°)</sup> شاید سے وی شعب ہو جس میں قریش مخالفین کے تعابد و تحالف کے وقت ابوطالب آپ کو لے کر آرہ سے جس کا قصد کمیار ہویں فصل میں آئے۔

<sup>(</sup>٥) بالدال مُؤْضِعٌ بمكة كذا في القاموس\_

#### مِنَ الرَّوْضِ

وَ كَانَ مَوْلَدُهُ أَيْضًا وَنَقْلَتُهُ لِيَوْمِ الْإِثْنَيْنِ هَٰذَا الْأَمْوُ مُمْعَيَرُ (ترجم) اور آپ كى ولادت تريف اور وفات تريف وو شنبه كے روز ہوكى اور به امر معتبرے-

> يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

#### فصل نمبر۸

# طفولیت کے بعض واقعات کابیان

بہلی روابیت : ابن شخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گہوارہ ( بین جمولا) فرشتوں کی جنبش دیے سے ہلا کر اتحلہ ( کذا فی المواہب)

بیسری روایت : این سعد اور ابو هیم اور این عسار نے این عباس رضی الله تعالی عراص دخی الله تعالی عباس رضی الله تعالی عراص دور نه جلنے ویا کرتمی - ایک بار ان کو چھ خرند ہوئی آپ اپنی (رضائی) بمن شیماء کے ساتھ عین دوپسر کے وقت مواثی کی طرف چلے گئے - حفرت علیہ آپ کی طائ میں لکایں یمال تک کہ آپ کو بمن کے ساتھ پایا - کینے گئیس کہ اس کری میں (ان کو لائی ہو) بمن نے کما امال میرے بعائی کو گری بی نمیس کی 'میں نے ایک بادل کا کھڑا دیکھا جو ان پر سایہ کئے ہوئے تھا' جب یہ غمر

براهِيب

جاتے تھے وہ بھی ٹھر جاتا تھا اور جب یہ چلنے لگتے تھے تو وہ بھی چلنے لگتا تھا یہاں تک کہ اس موقع تک ای طرح پنچے۔ (کذا فی المواہب) مستخص

چو تھی روایت : حفرت علیمہ سعدیہ ہے روایت ہے کہ یں (طائف ہے) بنی
سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پنے والے بچوں کی خلاش میں کمہ کو چلی (اس تعبیلہ کا یک
کام تھا اور اس سال سخت قط تھا۔ میری گوریس میرا ایک بچہ تھا گرا تا دودھ نہ تھا کہ اس
کو کانی ہو تا ارات بھراس کے چلانے ہے نیز نہ آئی اور نہ ہماری او نمنی کے دودھ ہو تا۔
میں ایک دراز گوش پر سوار تھی جو غایت لاغری ہے سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا ہمرائی
میں ایک دراز گوش پر سوار تھی جو غایت لاغری ہے سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا ہمرائی
مین ایک درودھ کی کے شعب کوئی تجو نہ کرتی (کیونکہ ذیادہ انعام و کرام کی توقع نہ ہوتی اور ادھر
ان کو دودھ کی کی کے سب کوئی بچہ نہ طا) میں نے اپنے شو ہر سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم
نہیں ہوتا کہ میں جالی جاؤں میں تو اس بیٹیم کو لاتی ہوں۔ شو ہر نے کہا کہ بھڑ شاید اللہ
تعالیٰ برکت کرے۔

غرض میں آپ کو جاکر لے آئی' جب اپنی فرودگاہ پر لائی اور کود میں لے کر دودھ پلانے بیٹی تو دودھ اس قدر اُتراکہ آپ اور آپ کے رضاعی بھائی نے خوب آسودہ ہوکر پیا اور آسودہ ہوکر بھا اور میرے شو بر نے جو او نئی کو جاکر دیکھا تو تمام دودھ ای دودھ بھرا تھا' غرض اس نے دودھ آگا اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر بیا اور رات بڑے آرام بے گرری اور اس کے قبل سونا میسر نمیں ہو ی تھا۔ شو بر کستے لگا اے علیمہ تو تو بردی برکت والے بیچ کو لائی۔ میں نے کما لیل جھے کو بھی ہی امید ہے۔ پھر ہم کمہ سے روانہ بوت اور میں آپ کو لے کر ای دراز گوش پر سوار ہوئی پھر تو اس کا بیہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑ نہ علی تھی۔ میری ہمراہی عور تیں تعجب سے کھنے لگیں کہ علیمہ ذرا آبستہ چلو یہ وہی تو جس پر تم آئی تھیں۔ میں نے کما بال وہی ہے۔ وہ کھنے لگیں کہ علیمہ ذرا بہت چلو یہ وہی تو ہے جس پر تم آئی تھیں۔ میں نے کما بال وہی ہے۔ وہ کھنے لگیں کہ

پھر ہم اپنے گھر پننچ اور وہاں سخت قحط تھا سو میری بمریاں دودھ سے بھری آتیں اور دو سروں کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہ ملکہ میری قوم کے لوگ اپنے مجدوا ہوں سے کہتے کہ ارب تم بھی وہاں ہی جراؤ جمال حلیمہ کے جانور جرتے ہیں مگر جب بھی وہ

جانور خالی آتے اور میرے جانور بھرے آئے۔ ہم برابر خیرو برکت کا مشاہدہ کرتے رہے یمال تک کہ دو سال بورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑایا اور آپ کا نشوونما اور بچوں سے بہت زیادہ تھا یمال تک کہ دو سال کی عمر میں ایتھے برے معلوم ہوئے لگے چرہم آپ کو والدہ کے پاس لائے گر آپ کی برکت کی وجہ سے ہمارا جی جاہتا تھا کہ آپ اور رہیں اس لیے آپ کی والدہ سے اصرار کر کے وباء مکہ کے بمانے سے پھرانے گر لے آئے۔ سوچند ہی مینے بعد ایک بار آپ رضائی بھائی کے ساتھ مواثی میں گھررے تھے کہ یہ بھائی دوڑ آ ہوا آیا اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کما کہ میرے قریثی بھائی کو رو سفید كيرك والے آدميوں نے پكو كر لنايا اور شكم جاك كيا۔ مين اى حال مين چموز كر آيا ہوں۔ سو ہم دونوں گھبرائے ہوئے گئے اویکھا کہ آپ کھڑے ہیں مگر رنگ (خوف سے) متغیرے۔ میں نے یوچھا بیٹا کیا تھا؟ فرمایا دو مخص سفید کیڑے پہنے ہوئے آئے اور جھ کو لنایا اور پید چاک کر کے اس میں کچھ وجوند کر نکالا معلوم نسیں کیا تھا۔ ہم آپ کو اپنے ڈیرے پر لائے اور شو ہرنے کما حلیمہ اس لڑکے کو آسیب کا اثر ہوا ہے ' قبل اس کے کہ اس كا زيادہ ظهور ہو ان كے مكر پنجا آ۔ ميں والدہ كے پاس لے كر كئ ، وہ كئے لكيس كد تو اس کو رکھنا جاہتی تھی پھر کیوں لے آئی؟ میں نے کما اب اللہ کے فضل سے ہوشیار ہو گئے اور میں اپنی خدمت کر چکی۔ اللہ جانے کیا افعاق ہو ؟ اس لیے لائی ہوں۔ انہوں نے . فرمايا بيه بات بج بتلا؟ مِس نے سب قصد بيان كيله كين الكيس بتھ كو ان پر شيطان كے واثر كا انديشه موا؟ ميں نے كما بال- كينے لكيس جركز نسيس واللد! شيطان كا ان ير كمح اثر نسيس مو سكناً ميرك بيني كى ايك خاص شان ہے۔ بحرانهوں نے بعض عالات حمل و ولادت ك بیان کئے (جو پانچویں فصل کی دو سری اور تیسری روایت اور چھٹی فصل کی پہلی روایت کے اخیر میں ٹدکور میں) اچھا ان کو چھوڑ دو اور خیریت کے ساتھ جاؤ۔ (کذا فی سیرة این بشام)

ف -- ا : اس روایت میں متعدد واقعات پر کرامات ندکور ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ ف -- ۲ : اور حلیمہ کے اس لڑکے کا نام عبداللہ ہے اور یہ انبیمہ اور جذامہ کے بھائی میں اور یہ جذامہ شیماء کے نام ہے مشہور ہیں اور یہ سب اولاد ہیں حارث بن عبدالعزیٰ کی جو شوہر ہیں حلیمہ کے- (کذا فی ذاد المعاد) اور بعض الل علم نے ان سب کے ایمان لانے کی تصریح کی ہے۔ (کذا فی الشامته و والمعاد)

پانچویس روایت: حمد بن احاق نے ثور بن بزید سے (اس بار کے ثق صدد کے بعد کا واقعہ) مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ نی اکرم مڑھیا نے ارشاد فرایا کہ ان دو سفید بوش مخصوں میں سے ایک نے دو سرے سے کما کہ ان کو ان کی امت کے دس آدمیّوں کے ساتھ وزن کرو۔ چانچہ وزن کیا تو میں بھاری نکلا پھر ای طرح سو کے ساتھ بھر بزار کے ساتھ وزن کیا چرکما کہ بس کرو واللہ! اگر ان کو ان کی تمام امت سے وزن کرو گے تب ساتھ وزن کیا گھر کھی گے وزن کرد گے تب ماتھ وزن کھی گے وزن کرد گے تب

ف ا : اس جله میں آپ کو بثارت منا دی که آپ نی ہونے والے ہیں۔ ف ۲ : اور ثق صدر اور قلب الحمر كا دحلنا جار بار هوا- ايك تويي جو ندكور هوا-دو سری بار بعمروس سال ' بیه صحرا میں ہوا تھا۔ تیسری بار وقت بعثت کے بماہ رمضان (ا) غار حما ميں۔ چو تھي بار شب معراج ميں اور يانجويں بار ثابت نسيں "كذا في الشامت بتغيير يير-شاہ عبدالعزیز قدس مرہ نے تغییر سورہ الم نشرح میں اس کے متعلق تکت تکھا ہے کہ پہلی بار کا شق کرتا اس لیے تھا کہ آپ کے دل سے حب امو و لعب جو لڑکوں کے دل میں ہوتی ب نكال واليس اور دو سرى بار اس ليے كه جوالى ميس آپ ك ول ميس ر غبت ايس كامول کی جو بتقاضائے جوانی خلاف مرضی آئی سرزد ہوتی ہیں' ند رہے اور تیسری بار اس کیے کہ آپ کے دل کو طاقت مشاہرہ عالم ملکوت اور لاہوت (۲) کی ہو۔ (کذا فی تواریخ حبیب اله) مچھٹی روایت : آپ پتان راہت کا ثیر (دودھ) پاکرتے اور بتان چپ اینے بھائی رضای لین طیمہ کے بیٹے کے لیے بیشہ چموڑ دیتے تھے۔ ایساعدل آپ کی طبیعت میں تھااور لڑ كين يل مجى آب نے بول براز كرے يل نميں كيا بلك دونوں كے دفت مقرر تھ اس وقت رکھنے والے آپ کو اٹھا کر جا ضرور پیٹاب کرا لیتے اور مجمی سر آپ کا برہند ند ہو آ اور جو كمِرْ الفَاقَاتُه عِنا الوّ فرشت فور أستر جِميادية - (كذا في تواريخ حبيب اله)

ایک بار اپنے بھین کا واقعہ خود نی اکرم ٹھڑیے نے ذکر فرمایا کہ میں ایک بار بچوں کے

<sup>(1)</sup> یہ ایک قول ہے اور بعض کے نزدیک ماہ ریج الاول میں۔ (كذا في زادالمعاد)

<sup>(</sup>٣) عطف ب عالم ير ندك مكوت يركو كد عالم الوى الله ب اور لابوت مراتب البيد س ب-

ساتھ پھر اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا اور سب اپنی لگل آثار کر گردن پر پھر کے نیچے رکھے ہوئے تھ' میں نے بھی ایبا ہی کرنا چاہا (کیونکہ استے بھین میں انسان مکلف بھی نمیں ہو تا اور طبعا و عوف بھی الیہ نیچ سے ایبا امر ظاف حیاء نمیں سمجھا جاتا) دفعتا (غیب سے) دور سے ایک دھکا لگا اور بیہ آواز آئی کہ اپنی لگلی باندھو بس میں نے فوراً باندھ لی اور گردن پر پھرلانے شروع کئے۔ (کذائی سرة این بشام)

ساتوس روایت : ابن عسائرنے علیمہ بن عرفط سے روایت کیا ہے کہ میں کمہ سرمہ بہنچا اور وہ لوگ سخت قحط میں تھے۔ قریش نے کما اے ابو طالب چلویانی کی دعا ما گو۔ ابو طالب مینے اور ان کے ساتھ ایک اڑکا تھا اس قدر حسین جیسے بدلی میں سورج لکلا ہو (ب لڑے جناب رسول اللہ عن بیل سے جو اُس وقت ابوطالب کی پرورش میں تھے) ابوطالب نے ان صاجزادے کی پشت خانہ کعبہ سے لگائی اور صاجزادے نے انگل سے اشارہ کیا اور آسان میں کمیں بدلی کا نشان نہ تھا' سب طرف سے بادل آنا شروع ہوا اور خوب یانی برسا- (كذا في الموابب) اوريه واقعه آب كى مغرسى من موا- (كذا في تواريخ حبيب الم) آٹھویں روایت : ایک مرتبہ نی اکرم ٹاپیا ابوطالب کے ساتھ بارہ برس کی عمر میں سفر تجارت شام کو محے ' راہ میں بحیرا راہب نصاریٰ کے پاس انقاقا قیام ہوا۔ راہب نے آپ کو علامات نبوت سے پہچانا اور قافلہ کی دعوت کی اور ابوطالب سے کما کہ یہ وقبر سردار سب عالموں کے بیں اور الل مثاب اور يمود أور نصاري ان كے وحمن بيں ان كو ملك شام ميں ند لے جاؤا مبادا ان كے ہاتھ سے ان كو كرند بينے۔ سو ابوطالب نے مال تجارت وہیں بھا اور بست نفع ایا اور وہیں سے مکہ کو چرآگ۔ ( کذا فی تواریخ صبب المه) ف : ميرة ابن بشام ميں بيه قصه بهت مفصل ومبسوط ہے۔

نویں روایت : نی اکرم میں جہ بہ ابوطالب کی کفالت و تربیت میں تھ جب ان کے عیال کے مراہ کھاتے و وہ بھوکے میال کے عیال کے مراہ کھاتے و وہ بھوکے رہے۔ (کذا نی الشامت)

# مِنَ الرَّوْضِ

وْيَاهَنَا الْنَةِ سَغْدٍ فَهِيَ قُذْ سَعَدَتْ ﴿ سَعَادَةً قَذْرُهَا بَيْنَ الْوَرْى خَطَرٌ

اذ آؤضَعَتْ حَيْرُ حَلْقِ اللَّهِ كَلِهِمِ هَذَا هُوَ الْفُؤُو لَا مَلْكُ وَلاَ وَرَا رَاتُ لَهُ مُعْجِزَاتٍ فِي الرَّضَاعِ بَدَتْ وَشَاهَدَتْ بَرَكُاتِ لَيْس مَنْحَصُو وَحَدَّثَتُ فَوْمَهُ آهُلُ الْكِتْبِ بِمَا يَكُونُ مِنْ شَابِهِ مَذْشَخْصَهُ نَظَوْوًا وَحَدَّثَتُ فَوْمَهُ آهُلُ الْكِتْبِ بِمَا يَكُونُ مِنْ شَابِهِ مَذْشَخْصَهُ نَظَوْوًا وَحَدَّ مَعْدِي لَا الله الله مقادت عاصل بولى جمل في الله وكيا خوش قتمتي ہے حضرت سعدیہ کی ان کو اللی سعادت عاصل بولى جمل فی قدر محلوق میں عظیم ہے۔ (۲) کیونکہ انہوں نے بهرین تمام خلاق کو دودھ پالیا 'یہ بری کامیابی ہے (اس کی برابر) نہ شاہی ہے نہ وزارت۔ ہوے اور اللی برکات کا مشاہرہ کیا جن کا حصر نہیں ہو سکتہ (۳) اور اہل کو ایک کے دور اللہ کیا ہے عالات بیان کئے جب سے کہ آپ کو دیکھا۔ کہاب نے آئی ہو دیکھائے مثل وَائِنْ وَسَلِمْ ذَائِمُنَا اَبْدُا

## فصل نمبره

# ان مرد عور توں کے نام جو آپ ملٹی پیم کی تربیت اور رضاعت میں کیے بعد دیگرے شریک رہے

آپ مٹھی نمانہ حمل میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کی وقات ہو گئ کذائی سرة ابن ہشام۔ صرف دو مینے حمل پر گزرے تھے کہ عبداللہ شام کو قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کو گئے تھے وہاں سے واپس آتے ہوئے مینہ میں اپنے مامول کے پاس بیار ہو کر شمر گئے تھے کہ وہاں بی وفات پائی۔ (کذائی قوارخ صبیب الہ)

اور جب آپ چھ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمنہ آپ کو لے کر عدید میں اپنے
ا قارب سے ملے کئیں تھی، کھ سے واپس آتے ہوئے درمیان کمہ و مدید کے موضع ابواء
میں انہوں نے وفات پائی۔ (کذا فی میرة ابن بشام) اور اس وقت ام ایمن بھی ساتھ
سمیں۔ (کذا فی المواہب) بھر آپ اپنے دادا عبدالمطلب کی پرورش میں رہے۔ جب آپ
آٹھ سال کے ہوئے تو عبدالمطلب کی بھیدہ انکھا بھی ایک بھرا ابن بشام) اور انہوں

20.

نے ابو طالب کو آپ کی نسبت و میت کی تھی چنانچہ پھران کی کفالت میں رہے۔ ( کذو فی سیرہ ابن بشام) یمال تک کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا۔

اور سات روز تك اين والده ماجده كا دوده يا- (كذا في تواريخ حبيب اله)

گرچند روز تک توب نے دودھ پلیا جو ابو اسب کی آزاد کردہ لونڈی تھی اور ان کے اسلام میں اختلاف ہے اور آپ ہی کے ساتھ حضرت ابو سلمہ اور حضرت حزہ بڑتہ کو بھی دودھ پلیا اور اس وقت ان کا بیٹا مسروح دودھ پیتا تھا۔ پھر صلیمہ سعدیہ نے پلیا اور اس دودھ کے شریک بھائی بہنوں کے نام اور اسلام کی نبیت آٹھویں فصل کی چو تھی روایت کے ذیل میں کچھ مضمون ندکور ہوا ہے اور ان ہی طلیمہ نے آپ کے ساتھ آپ کے پھازاد بھائی ابو سفیان بن الحارث بن عبدالسطلب کو بھی دودھ پلایا۔ یہ عام فتح (مکد) میں مسلمان بوے اور اس زمانہ میں حضرت حزہ بڑتی بھی بی سعد میں بوے اور اس زمانہ میں حضرت حزہ بڑتی بھی بی سعد میں کی مورت کا دودھ پلا ویا جب کی عورت کا دودھ کے دودھ بلا دیا جب کی عورت کا دودھ کے دودھ بلا دیا جب کی بی سعد میں آپ طلیمہ کے پاس تھے تھے سو اس عورت نے بھی ایک روز آپ کو دودھ بلا دیا جب کی رضائی بھائی ہیں۔ ایک ثوبیہ کے دودھ سے دودھ سے دوسرے اس سعدیہ کے دودھ سے۔ (کذا فی رضائی بھائی ہیں۔ ایک ثوبیہ کے دودھ سے دوسرے اس سعدیہ کے دودھ سے۔ (کذا فی

اور جن کی آغوش میں آپ رہے وہ یہ ہیں : آپ کی والدہ اور توسیہ اور ملیمہ اور شیمہ اور شیمہ اور شیماء آپ کی رضائی بن اور ام ایمن حبثیہ جن کا نام برکت ہے یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں لمی تحمیں اور آپ نے ان کا نکاح حضرت زید بھی سے کیا تھا جن سے اسامہ پیدا ہوئے۔ (کذا فی زاد المعاد)

شاباش آن صدف که چنان پر درد محمر آبا از و کمرم و اینا عزیز تر صلوا علیه ما طلع القمس والتمر بعد از خدا بزرگ توقی قصه مختمر .

فصل نمبر•ا

# شاب سے نبوت تک کے بعض حالات

نہلی روانیت : جب آپ چودہ یا پدرہ ِ سال کے ہوئے اور بقولے ہیں سال کے

ہوئے تو قریش اور قیس عمیلان میں ایک لڑائی ہوئی تو اس واقعہ کے بعض تاریخوں میں آپ تشریف فرمائے معرکہ ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے اٹمام کو عدو کے تیروں سے بچاتا تھا اور اس واقعہ کا بڑا قصہ ہے۔ (کذا فی سیرة ابن ہشام) ف : اس سے آپ کا اول ہی سے شجاع ہونا ثابت ہوتا ہے۔

وو سمری روایت: جب آپ بیس سال کے ہوئے و حضرت فدیجہ بنت خویلد رضی الله عنائے جو کہ قریش میں ایک الدار خاتون تھیں اور تاجروں کو اپنا ال اکثر مضاربت پر دبی رہا کرتی تھیں۔ آپ کے صدق و امانت و حسن معالمہ و اخلاق کی خبر س مضاربت پر دبی رہا کرتی تھیں۔ آپ کے صدق و امانت و حسن معالمہ و اخلاق کی خبر س کر آپ سے درخواست کی کہ میرا مال مضاربت پر شام کی طرف لے جائیں اور میرا غلام میسرہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ نے تبول فرایا' یمان تک کہ آپ شام میں پنچ اور کی موقع پر آپ ایک درخت کے نیچ آترے وہاں ایک راہب کا صومعہ تھا' اس راہب نے آپ کو دیکھا اور میسرہ سے بوچھا ہے کون فخص ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ قریش اہل حرم میں سے ایک فخص ہیں۔ راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچ بجر نی کے بھی کوئی ضمیں اترا۔ آپ مائی ایک شام سے خوب نفع لے کر واپس ہوئے اور میسرہ نے دیکھا کہ جب ضمیں اترا۔ آپ مائی ایک شرح آپ بر سابے کر واپس ہوئے اور میسرہ نے دیکھا کہ جب ضمیں اترا۔ آپ مائی ایک شرح آپ بر سابے کر تے تھے۔

جب آپ کم پنچ تو حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما کو ان کا مال پروکیا تو ویکھا کہ دوگنا یا اس کے قریب نفع ہوا (یہ تو آپ کے صدق و امانت کی بین ویل تھی) اور میسرہ نے ان سے اس راہب کا قول اور فرشتوں کے سابہ کرنے کا قصہ بیان کیا۔ حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنمانے ورقہ بن نو فل سے جو کہ ان کے پچازاد بھائی اور عبدائی نہ بب کے برے عالم شے ذکر کیا ورقہ نے کما کہ اے فدیجہ! اگر یہ بات صحیح ہے تو مجر (مینہیم) اس است میں ایک نبی محول میں اللہ تعالی عنما بری عاقلہ ہونے والا ہے اور اس کا میں زمانہ ہے۔ حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما بری عاقلہ مونے والا ہے اور اشرف القوم اور تھیں ایب بیعا کہ میں آپ کی قرابت اور اشرف القوم اور تھیں اور خوش خو اور صادق القول ہونے کے سب آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اسپ الحمٰ اس نے اس کا اس من فرا تھا ور ان کے اہتمام سے نکاح ہوگیا کذا تی بیرة این ہشام۔ اس المین اور خوش خو اور صادق اقول ہونے کے سبب آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اسپ الحمٰ اس خورا تھا۔ (کذا فی قوارخ صبیب اللہ)

تیسری روایت: جب آب پینیس (۳۵) سال کے ہوئ ویٹ کے خانہ کعبہ کا ارادہ کیا۔ جب تجر امود کے موقع تک تقیر پنجی تو ہر قبیلہ اور ہر شخص کی چاہتا تھا کہ جر امود کو اس کی جگہ پر ہیں ہی رکھول وی تو ہر قبیلہ اور ہر چین آ نو اہل الرائے نے یہ مشورہ دیا کہ مجد حرام کے دردازہ سے جو سب سے پہلے آئے اس کے فیصلہ پر سب عمل کریں موسب سے اول نی اگرم تاہیل تشریف لائے۔ آئے اس کے فیصلہ پر سب عمل کریں موسب سے اول نی اگرم تاہیل تشریف لائے۔ سب دیکھ کر کئے گئے کہ مجمد (مقابل) امین ہیں اور قریش آپ کو نبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں یہ معالمہ چیش کیا آئے ساتھ ایک خراصود اپنے دست مبارک سے اس کیڑے ایک بڑا کیڑا لاؤ۔ چنانچہ کیڑا لایا گیا آپ نے جمراصود اپنے دست مبارک سے اس کیڑے میں رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلہ کا آدمی اس چادر کا ایک پلے تھام لے اور خانہ کہ ہر قبیلہ کا آدمی اس چادر کا ایک پلے کہ تھام لے اور خانہ کہ ہر تبیلہ کا آدمی اس کو اٹھا کر اس کے موقع پر رکھ دیا۔ (گذا فی

اس فیملدے سب راضی ہو گئے اٹھانے کا شرف تو سب کو عاصل ہو گیا اور چو تکہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب آدی جھ کو اس کے موقع پر رکھنے کے لیے اپنا وکیل بنا دس کہ فعل وکیل کا مبنزلہ موکل کے ہوتا ہے تو اس طرح رکھنے میں بھی شریک ہو گئے۔ رکھنا فی توادیخ حبیب الله ہتغییر الالفاظ،

# مِنَ الْرَّوْضِ

وَفِيْ خَدِيْجَةِ ، الْكُتْوَى وَقِصَّتِهَا عَجَانِبٌ يَاآولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِوْوَا الْحَنَازِتِ الْمُضْطَفِّي بَفْلاً وَقَدْ نَظُوتُ فِي مُفْجِوَاتٍ وَسُوْلِ اللهِ تَنْتَشِرُ الْحَنَازِتِ الْمُضْطَفِّي بَفْلاً وَقَدْ نَظُوتُ فِي مُفْجِوَاتٍ وَسُولِ اللهِ تَنْتَشِرُ اللهِ تَنْتَشِرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يَازَبُ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآيَمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْنِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعَصُوْ

#### فصل نمبراا

# نزول وحی اور کفار کی مخالفت

جب آپ چالیس (۴۰) برس کے ہوئے تو آپ کو خلوت محبوب ہو گئ۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی روز رہتے اور نبوت سے چھ مینے پہلے سے آپ سچ اور واضح خواب دیکھنے گئے تھے کہ ایک دفعہ اچانک رہج الاول کی آٹھویں دو شنبہ کے دن جبریل علیہ السلام آئے اور سورہ اقراء کی شروع کی آیات آپ پر لائے اور آپ مشرف بہ نبوت ہو گئے۔ اس کے ایک عرصہ بعد سورہ مدثر کی شروع کی آیات نازل ہو کمیں تو آپ نے حسب بھم فاندو دھوت اسلام شروع کی تحریدہ۔

جب یہ آیت آئی فاصدع بما تؤمر تو آپ نے علی الاعلان دعوت شروع کی پس کفار نے عداوت اور ایڈا شروع کی پس کفار نے عداوت اور ایڈا شروع کی کیک بالا کفار نے جمع ہو کر ابوطالب سے کما تم محد (مین کا محم ماردہ کما تم کے انہوں نے حوالہ کرنا قبول نہ کیا۔ کفار نے آپ مین کیا کہ محم ارادہ کیا ابوطالب آپ کو نے کر مع تمام نی ہائم اور بی مطلب کے ایک شعب یعنی گھائی میں آپ ابوطالب آپ کو نے کر مع تمام نی ہائم اور بی مطلب کے ایک شعب یعنی گھائی میں آپ

کفار نے آپ سے اور بی ہائم و بی مطلب سے برادری قطع کردی اور سوداگروں کو مع کردیا کو سوداگروں کو مع کردیا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ جیجیں اور ایک اس قطع علاقہ کا لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ تین سال تک آپ اور بی ہائم اور بی مطلب اس شعب میں نمایت تکلیف میں رہے۔ آخر آپ کو دی الئی ہے اس بات کی اطلاع ہوئی کہ کیڑے نے اس عمد نامہ کے کاغذ کو بالکل کھالیا ہے ایک حرف نمیں چھوڑا بجز اللہ کے نام کے کہ اس میں کمیں کیس تھا۔ آپ نے یہ حال ابوطالب سے کہا۔ انہوں نے شعب سے نکل کر قریش سے میان کی کہ اس کاغذ کو دیکھو اگر محمد رہ انہوں نے شعب سے نکل کر قریش سے بیان کی کہ اس کاغذ کو دیکھو اگر محمد رہ اور عمد بدسے باز آؤ۔ قریش نے دیں تھا تب قریش اس قطع نے ہم انہیں تمارے حوالے کر دیکھا تو تی اور عمد بدسے باز آؤ۔ قریش نے کھند پر سے آثار کر اس کاغذ کو دیکھا تو تی اوراقیج ایسے ہی تھا تب قریش اس قطم سے باز

آئے اور عهدنامہ کو چاک کر ڈالا۔ ابوطالب آپ کو اور بنی ہاشم اور بنی مطلب (۱) کو لے کر شعب سے نکل آئے اور آپ بدستور دعوت الی اللہ میں مشغول ہوئے۔ (کذا فی تواریخ صبیب اللہ وغیرہ)

یہ عمد نامد بعط منصور بن عکرمد بن ہشام لکھا گیا تھا اور غرہ محرم سند سات نبوت کو لئکایا گیا تھا اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور نبوت سے سال دہم میں شعب سے باہر آئے تھے اور اس سال میں مصار شعب سے نکلنے کے آٹھ ماہ بعد ابوطالب کا انتقال ہو گیا اور ان کے تین دن بعد معرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما کی وفات ہو گئے۔ (کذا فی الثامتہ)

بعد وفات حفرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کے آپ کے وو نکاح قرار پائے۔ ایک حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے اس کے تعیا ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے کہ اس وقت چھ سال کی تعییں۔ کمد میں اُن کا نکاح ہوا اور مدینہ آگر نو برس کی عمر میں رخصت ہو کر آئیں اور وسرا نکاح حضرت سووہ بنت زمعہ سے کہ بیوہ تعیں کہ مکم میں نکاح ہوا اور آپ کے ساتھ مدینہ آئیں اور بھشہ ازواج میں رہی۔ (کذا فی تاریخ حبیب الہ)

اس سال وہم میں آپ طائف بی نقیف کی طرف تشریف لے گئے اور یہ جانا دعوت اسلام کے لیے اور نیز اس لیے تھا کہ ان سے پچھ مدد لیس (کیونک بعد وفات ابوطالب کے کوئی باوجابت آدی آپ کا حامی نہ تھا) لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ کی پچھ مدد نہ کی بلکہ سفلے لوگوں کو برکا کر آپ کو بہت تکلیف پٹچائی۔ آپ وہاں سے ملول ہو کر مکہ واپس ہوئے۔ جب آپ بعلی مخلہ میں کہ ایک دن کی راہ پر کمہ سے ہے' پہنچ تو

<sup>(1)</sup> عبد مناف کے چار بیٹے تھ (1) باشم (۲) مطلب (۳) عبد حس (۲) لو قل۔ جناب رسول اللہ علی جیر بن مطلم بیں۔ بن مطلب علی مطلب علی حضرت عمان اللہ علی حض بی اللہ علی اللہ علی اللہ علی حض بی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

رات کو وہاں رہ گئے۔ آپ قرآن مجید نماز میں پڑھ رہے تھے کہ سات یا نوجن نیزے کے کہ ایک قریب کے کہ ایک قرآن مجید نماز پڑھ رہے تھے کہ سات یا نوجن نیزے کے کہ ایک قریب ہو گئے۔ جب آپ نماز پڑھ بچکے تو وہ ظاہر ہوئے۔ آپ مٹائیلا نے انہیں اسلام کی طرف دعوت کی' وہ سب بے توقف مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم میں جاکر اسلام کی دعوت دی۔ مورہ انتخاف آیت مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم میں جاکر اسلام کی دعوت دی۔

پر آپ کم تشریف لائے اور برستور ہدایت خلق اللہ میں مشنول ہوئے اور آپ عافد و مجد و ذی الجاز میں کہ اسواق عرب تھے جاتے اور دعوت کرتے گرکوئی قبیلہ متوج نہ ہوتا یمان تک کہ من گیارہ نبوت میں آپ موسم جج میں اسلام کی طرف وعوت فربا رہے تھے کہ کچھ لوگ افسار کے آپ کو طح ' آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی' انہوں نے میعود مینہ سے سنا تھا کہ ایک چغیر عقریب پیدا ہوں گے اور وہ افسار سے مغلوب رہتے تھے اور کتے تھے کہ جب وہ چغیر عقریب پیدا ہوں گے اور وہ افسار سے مغلوب رہتے تھے اور کتے تھے کہ جب وہ چغیر کما کہ ہد وہ ی چغیر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں ایک دعوت میں کر کہا کہ ہد وہ ی چغیر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں ایسانہ ہوگہ میں آپ کا ذکر یہود کرتے ہیں ایسانہ ہوگہ میں آپ کا ذکر یہود کرتے ہیں اور چھ آدی ان میں سے مشرف باسلام ہوئے اور اقرار کیا کہ آئدہ میں ہم پھر آئیں گے۔ مینہ میں جا کر انہوں نے آپ کا ذکر کیا اور جرگھر میں آپ کا ذکر پہنےا۔

انگلے سال کہ نبوت کا بارہواں سال تھا' بارہ آدمیوں نے آکر آپ سے ملاقات کی۔
پانچ پہلے دانوں میں سے اور سات اور۔ انسوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی۔
اس بیعت کا نام بیعت حقبہ اولی ہے۔ آپ نے حسب درخواست ان کی مععب بن عمیر
بیٹھ کو واسلے تعلیم قرآن مجید اور شرائع اسلام کے مدید کو بھیج دیا۔ معمب بن آتو نے تعلیم
قرآن و شرائع اور اسلام کی دعوت دی اور آکش آدی انسار میں کے مسلمان ہو گئے'
تحوزے ان میں سے باتی رہے۔

پھرا گلے سال کہ نبوت کا تیرہواں سال تھا' ستر آدی شرفائے انصار میں ہے آئے اور مشرف باسلام ہوئے اور عمد و بیان آپ کے ساتھ کیا کہ آپ مدینہ کو تشریف لے جائیں گئے ہم خدمت گزاری میں کو تاہی نہ کریں گے اور جو کوئی آپ کا دشمن مدینہ چڑھ آئے گا ہم اس سے لڑیں گے اور جان ناری میں قصور نہ کریں گے۔ اس بیعت کا نام

بیت عقبہ ثانیہ ہے۔ عقب کے معنی گھائی کے ہں ایک گھائی پر یہ دونوں بیعنیو ہوئی تحیں - (كذا في تاریخ حبیب اله و سیرة ابن بشام)

### مِنَ الرَّ وُض

اِقْرَأُ وَالْزَلْتِ الْآيَاتُ وَالسُّؤْرُ لَمَّا دَعٰي زُمَرٌ مِّنْ بَعْدِهَا زُمَرُ وَكُذُّبُوا حَسَدًا وَالْحَقُّ هُمْ بَطَرُوا وَزَوَّرُوْهُ فَاقْوَالُ الْعِدْي هَذَرُ

وَعَنْدَنَا مَاجَآءَ جِبْرِيْلٌ وَّقَالَ لَهُ دعى لِدِيْنِ اللهِ الْعَرْشِ فَالْتَذَرَتُ وَقَامَ يُنْذِرُ قَوْمًا خَالَفُوا سَفَهًا فَيْرَأُ اللَّهُ مِمَّا قَدْرَمُوْهُ بِهِ وِفَايَهُ اللَّهِ أَغْنَتُ عَنْ مُصَاعَفَةٍ مِنَ الدُّرْوَعِ فَمَا الْأَرْمَاحُ وَالْبَتُرُ

(ترجمه) (۱) اور جب جبرال عليه السلام آئ أب أب ع فرمايا كه يزم اور آیات اور سور تیں نازل ہونے لگیں۔ (۲) آپ نے رب العرش کے دین کی طرف دعوت فرمائی سو آپ کی دعوت یر بہت می جماعتیں دوڑیں اور ان کے بعد اور جماعتیں دوڑیں۔ (۳) اور آپ مستعد ہو مجئے کہ ایک قوم کو ڈرانے لگے جنہوں نے حمانت سے مخالفت کی اور حمد سے محذیب کی اور حق سے تكبركيا- (٣) سوالله تعالى نے آپ كوان تمتول سے برى كياجو انمول نے آپ یر لگائی تھیں اور ان کو اختراع کیا تھا۔ (۵) حمایت ضماوندی نے زربوں کے اور سلے پننے کی ضرورت نہ رکھی سو نیزے اور مکوارین کیا چیزیں۔ يَارَبُ صَلَّ وَسَلِّمْ دَآلِتُنَا أَبَدُّا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُورُ

سر، تيفيب

#### فصل نمبر۱۲ 🕦

# معراج شریف کے واقعات

(اور اس فعل کو بوجہ مستم بالثان ہونے کے فقب بہ تنویر السراح فی لیلتہ المعراح کرتا ہوں) (۲) منجلہ کالات نبویہ عظیمة الشان کے ایک یہ واقعہ ہے جو کمہ میں بقول زہری سندہ نبوت تنوی ہوا۔ (کذا قالہ النووی) جس کے راوی استے صحابی ہیں : (۱) حضرت عمر (۲) حضرت ابن عباس (۵) حضرت ابن عباس (۵) حضرت ابن عمروا (۲) حضرت ابن عمرو (۲) حضرت ابن عمرو (۲) حضرت ابن عمرو (۱) حضرت ابن عمرو (۱) حضرت ابن عمرو (۱) حضرت ابن عمرو (۱) حضرت ابن عمرو (۱۲) حضرت ابن الممان (۱۳) حضرت شداد بن اوس (۱۵) حضرت صبیب (۲۱) حضرت ابو ذیر (۱۲) حضرت ابو ابو ابو حبد ضدری دری حضرت ابو ابو ابو ابو ابو حبد ضدری (۱۲) حضرت ابو ابو سعید ضدری (۲۲) حضرت ابو ابو ساملہ رضی اللہ عضرت ابو ابو ساملہ رضی اللہ (۲۳) حضرت اساء بنت ابی بحر (۲۵) حضرت ام بانی (۲۲) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی صنی عورقوں میں سے اور (۲۳) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی صنی عورقوں میں سے اور ان کے سوا اور بھی۔

#### اب بعض واقعات لكمتا مول:

<sup>(</sup>۱) اس فصل کی روایتیں مواہب سے ہیں اور جو رو سری کتاب کی ہیں وہاں ان کے نام کے ساتھ لفظ کوا بدھا دیا ہے اور اگر اس فصل کو مجمع جداگانہ شائع کیا جائے تو یہ حاشیہ اس لفظ فصل پر تکھا جائے جو اس کی تمید میں فدکور ہے جیسا حاشیہ آئندہ جس مصطوم ہو گا۔

<sup>(</sup>۱) اس تلتیب مستقل میں بید مصلحت ہمی سوئی تمنی کہ اگر اس کو جداگانہ چھابنا جاہ تو نام نہ سوچنا پڑے البتہ اس صورت میں اس کے اول میں بطور تمید کے یہ عبارت برصادینا مستحس ہوگا۔ بعد حمد و صلوق یہ ایک فصل جو نشراللیب کی واقعہ معراج شریف میں جس کا نقب خود منواف نے تو یہ اسراخ ٹی لیلتہ المعراج رکھا تھا جس کو استقلاق شائع کیا جاتا ہے ویاف التو ٹیس منجملہ کمالات نویہ الح۔ (۳) محرج ذکہ مشہور بارہواں سنہ تھا اس لیے یہ فصل تر تیب سابق سے مو تر کی مئی۔

### يهلاواقعه

نی اکرم ملکیل ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں لیٹا تھا۔ (رواہ البھاری) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ شعب الی طالب میں تھے۔ (رواہ الواقدی) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ام بانی کے گھرتھے۔ (رواہ العبر انی) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور چھت کھوئی گئی۔ (رواہ البھاری)

ف : جمع ان روایات میں یہ ہے کہ ام بانی کے گرکو جو کہ شعب ابی طالب کے ہاں تھا آپ نے یہ بوجہ سکونت فائدہ کے لیے ابنا گر فرما دیا وہاں سے آپ کو مسجد میں حقیم میں لے گئے اور ہنوز نوم کا اثر باتی تھا کہ وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئے۔

ف : اور چھت کھو کئے میں حکمت ہیہ تھی کہ آپ کو ابتدائے امریق معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی معالمہ خارق عادت ہونے والا ہے۔

# دو سراواقعه

کچھ سوتے تھے کچھ جاگتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ مجد حرام میں سوتے تھے کہ آپ مجد حرام میں سوتے تھے کہ آپ محارت جرال علیہ السلام آئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تمن شخص آئے ایک لیک نے کہا کہ وہ (لینی نمی اکرم مٹھیا) ان (حاضرین) میں سے کون ہیں۔ دو سرا بولا وہ جو سب سے اچھا ہوں۔ تیمرا بولا تو پھر جو سب سے اچھا ہے ای کو لے آؤ اگر دی شیر کو گئر دی تیوں آئے اور پھم بولے نمیں اور آپ کو اٹھا لے گئے۔ (رواہ السحادی)

ف : یہ حالت کہ کچھ سوتے تنے اور کچھ جاگتے تنے ایراء میں تمی اور ای کو سونا
کہ دیا پھر آپ جاگ اشحے اور تمام واقعہ میں بیدار رہے۔ اور بعض روایت میں جو
معراج کے اخریس آیا ہے کہ پھر میں جاگ اٹھا مرادیہ ہے کہ اُس حالت سے افاقہ ہو گیا
اور بعض نے اس زیادت کو غیر محفوظ کما ہے اور یہ جو کما گیا کہ ان حاضرین میں سے کون
میں وجہ اس کی یہ ہے کہ قریش خانہ کعبہ کے آس پاس سویا کرتے تنے۔ (رواہ اللبرانی)
اور طبرانی ہی میں ہے کہ اول جمریل و میکا کیل آئے اور یہ محفظو کرکے چلے گئے پھر تین

(47)

اور آئے اور مسلم میں ارشاد نبوی ہے کہ میں نے ایک کو کننے والے کو سنا کہ کہتا ہے کہ ان تھی کہتا ہے کہ ان تھی مراد ان تعن میں ایک مخفص میں جو محفوں کے تھیں ہیں اور مواجب میں ہے کہ مراد ان دو مخصوں سے حصرت حمزہ اور حصرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنما ہیں کہ حضور اقد س مائی کیا۔ ان دونوں کے درمیان سو رہے تھے۔

# تيسراواقعه

اول آپ کا سینہ اوپر سے اسفل بطن تک چاک کیا گیا اور آپ کا قلب نکالا گیا اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک درین طشت میں زمزم شریف کا پائی تھا اس سے آپ کا قلب دحویا گیا پھر ایک اور طشت آیا جس میں ایمان اور حکمت تھا وہ قلب میں بھر دیا گیا اور اس کے اصلی مقام پر اس کو رکھ کر درست کر دیا گیا۔ (کذا رواہ مسلم من روایتین عن ابی ذر و مالک بن صعصعة)

ف : المائيك كا زمزم شريف سے آپ ك قلب كو دهونا حالانك كو شر سے بھى بانى آسكا قابعض علاء كے نزديك اس كى دليل ہے كہ آب زمزم اس سے افضل ہے۔ اقالہ شبخ الاسلام البليقنى، اور سونے كے طشت كا استعال باوجود اس كے ممنوع ہونے كى كئ توجيہ كو مختمل ہے۔ اول يہ كہ تحريم ذہب مدينہ ميں ہوئى تو اس وقت تحريم نہ تھى۔ (فخ البارى) دو سرے يہ كہ معراج از قبيل امور آخرت تھى اور آخرت ميں استعال سونے كا جائز ہو گا۔ تيمرے يہ كہ آپ نے استعال نميں كيا اور طائيكہ اس تھم كے مكلف نميں۔ اعز ابن ابى جموق اور ايمان و حكمت كا طشت ميں ہونا اس كے معنى يہ بيں كہ كوئى الى چن جو اہر غيبيہ سے تھى جس سے ايمان اور حكمت ميں ترتى ہو جيے دنيا كے بعض جو اہر كا تلبس و استعال قلب اور دماغ ميں قوت اور فرحت برھا؟ ہے چو نكہ وہ سبب تھا حكمت و ايمان كاس ليے اس كا يمي نام ركھ ديا گيا۔ (كذا قاله النووى)

# چوتھاواقعہ

پھر آپ کے پاس ایک دابہ (جانور) سفید رنگ کا حاضر کیا گیا جو براق کملا ؟ ہے جو دراز گوش سے ذرا اونچا اور خچرسے ذرا نیچا تھا جو اس قدر برق رفتار ہے کہ اپنی منتهائے 48

نظر پر قدم رکھتا ہے۔ (کذا رواہ مسلم) اور اس پر زین و لگام لگا ہوا تھا۔ جب آپ سوار ہونے گئے تو وہ شوخی کرنے لگا معرت جرائیل علیہ السلام نے کما کہ تجھ کو کیا ہوا 'آپ سے زیادہ محرم عنداللہ کوئی ہخص تجھ پر سوار نہیں ہوا 'بس دہ عرق عرق ہو گیا۔ ادواہ الترمذی) اور آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور میکا کیل علیہ السلام نے لگام تھائی۔ (عن شوف المصطفی ہو وابتہ ابی سعد)

ف : یہ شوخی براق کی غضبائد متی بلکہ طربا تھی چر آپ کے مرتبہ کی تجدید استحفار و تنبیہ سے جل ہو کر ساکن ہوگیا جیسا ایک بار حضور متیلیا بہاڑ پر تشریف رکھتے تھے اور اس کو حرکت ہوئی اور آپ کے ارشاد سے ساکن ہوگیا کہ اثبت فانعا علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اور یہ جو بعض روایات میں آیا ہے کہ جبرل علیہ السلام نے براق پر ایٹ چیچے سوار کیا (رواہ ابن حبان فی صحیحه والحارث فی صندہ) سو ان کو روایت بلا سے تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اول اول جبرل علیہ السلام خود بھی اس مصلحت سوار ہو لیے ہوں کہ آپ کو طبقا خوف معلوم نہ ہو پھر آتر کر رکاب تھام لی اور دون طاحوں میں گاہ گاہ مرورت کے موقع پر آپ کو قائے کے ایک گوائے ہوں۔

# بإنجوال واقعه

جب آپ منزل مقعود کو رواتہ ہوئے تو آپ کا گزر ایک الی نیمن پر ہواجی بیل کھوڑ کے ورخت کرت ہے ہے۔ جبرل علیہ السلام نے آپ ہے کما کہ اٹھ کریمال ثمال (نفل) پڑھے' آپ مین کا آپ میں گئیا نے بیٹرب (انفل) پڑھے' آپ میں نماز پڑھی پھر ایک مفید زمین پر سے آپ کا گزر ہوا۔ جبرل علیہ السلام نے آپ میں نماز پڑھی۔ جبرل علیہ السلام نے آپ میں نماز پڑھی۔ جبرل علیہ السلام نے اسلام نے آپ میں نماز پڑھی پھریت اللح پر گزر ہوا وہاں السلام نے آپ میں نماز پڑھی پھریت اللح پر گزر ہوا وہاں السلام نے اللہ پر الموال اور کما کہ یہ وہ جگہ ہے جمال معزت عیلی علیہ السلام پر الموری الدوراہ السلام ایدا ہوئے۔ (دواہ السلام اللہ اللہ وصححه المبيهني في الدلائل)

ایک روایت میں بجائے مین کے طور سیناہے کہ آپ می کی طور سینا پر می ہے ؟ جمال الله تعالی نے موی علیہ السلام سے کلام فرمایا تعاد اکذا رواد النسانی)

#### جصاواقعه

جس میں گائب واقعات برزخ کے طاحظہ فرائے اور وہ یہ ہے کہ آپ کا گزر ایک گوزہ پر ہوا ہو سرراہ کھڑی تھی۔ آپ نے دریافت فرائی کہ اے جرال یہ کیا ہے؟ انہوں نے کما چلئے چلئے آپ چلئے رہے۔ ایک بڑھا رستہ ہے بچا ہوا طاکہ آپ کو بلا تا ہے کہ اے محراظتی کیا اور آپ کا ایک جماعت پر کرر ہوا کہ انہوں نے آپ کو بایں الفاظ سلام کیا السلام علیک یااول السلام علیک اور آپ کا ایک جماعت پر کرر ہوا کہ انہوں نے آپ کو بایں الفاظ سلام کیا السلام علیک یااول السلام علیک اور اس محدیث کے آخر میں ہے کہ جریل علیہ السلام نے کما کہ ان کو جواب و بجت اور اس محدیث کے آخر میں ہے کہ جریل علیہ السلام نے کما کہ وہ بڑھیا جو آپ نے ویکھی وہ وینا محدیث کے آخر میں ہے کہ جریل علیہ السلام نے کما کہ وہ بڑھیا جو آپ نے ویکھی وہ وینا محدیث کے آخر میں ہے کہ جریل علیہ السلام نے کما کہ وہ بڑھیا ہو آپ کو کارا اسلام وہ ایکی تھا۔ اگر آپ المیس کے اور دنیا کے پکارنے کا جواب وے دیے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح وی اور جنوں نے آپ کو سلام اور موی علیہ السلام اور عیلی علیہ السلام وی الدین ہو کیلوں ا

اور طبرانی اور بزار کی صدیث میں بردایت الد بریرہ بڑاتھ یہ ہے کہ آپ کا گزر الی قوم پر ہوا جو ایک عن میں بو بھی لیتے تھے اور کاٹ بھی لیتے تھے اور جب کائے ہیں پھر وہ دیا تی ہو جاتا ہے جیسے کاٹنے سے قبل تھا۔ آپ نے جریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انموں نے کما یہ اللہ کی راہ میں جداد کرنے والے ہیں' ان کی نیک سات سوگن تک برحتی ہے اور وہ برحتی ہو قرج کرتے ہیں اللہ تعالی اس کا لئم البدل عطا فرماتا ہے اور وہ برحتی روزق دیے والا ہے۔

اور پھرایک قوم سے گزر ہوا جس کے سر پھر سے پھوڑے جاتے ہیں اور جب وہ کچلے جا چکتے ہیں تو پھر حالت سابقہ پر آجاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ذرا بند نمیں ہو تا۔ آپ ساپھیا نے پوچھا اے جمریل سے کیا ہے؟ انہوں نے کما کہ بید وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے

سرگردانی کرتے ہیں۔

پر ایک قوم پر آپ کاگرر ہوا کہ ان کی شرم گاہ کے آگے بیچے چیتر اے لیئے ہوئے سے اور وہ مواثی کی طرح چر رہے تھے اور زقوم اور جنم کے پھر کھا رہے تھے۔ آپ سٹری نے پوچھا اے جبر ال یہ کون لوگ ہیں؟ جبر الل علیہ السلام نے کما کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوۃ اوا نمیں کرتے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نمیں کیا اور آپ کا رب اینے بندول پر ظلم کرنے والا نمیں۔

پھر آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے ایک ہنڈیا میں پکا اور سڑے ہوئے گوشت کو ہنڈیا میں کچا اور سڑے ہوئے گوشت کو کھنا میں کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت میں کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت میں کھا تے۔ آپ ساتھیا نے پوچھا اے جریل سے کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہے آپ کی امت میں سے وہ مرد ہیں جن کے پاس طلال طیب ہوگی ہو اور پھروہ تاپاک عورت کے پاس آئے اور شب باش ہو کیاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اس طرح وہ عورت ہے جو اپنے طیب شو ہرکے پاس سے اٹھ کر کسی تاپاک مرد کے پاس آئے اور رات کو اس کے پاس رہے بیال تک کہ صبح ہو جائے۔

پر آپ مٹی اکا ایک مخص کے پاس ہے گزر ہوا جس نے ایک برا کھنا کر ہوں کا جمع کر ہوں کا جمع کر ہوں کا جمع کر رکھا ہے دہ دہ اس کو اٹھا نہیں سکتا وہ اس میں اور لالا کر رکھا ہے۔ آپ مٹی ایک نہیں کے وسد بچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت میں ایسا مخص ہے جس کے وسد لوگوں کے بہت سے حقوق و امانت ہیں جن کے اوا پر قادر نہیں اور وہ اور زیادہ لا آپ چلا

جا تا ہے۔

پھر آپ مٹھی کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبائیں اور ہونٹ آئنی مقراضوں سے کا خیا ہے اور جن کی دورہ کی مقراضوں سے کا فی جا رہ ہوں ہوں ہے اور میں سلسلہ بند نہیں ہو آ' آپ مٹھی اے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کما یہ گران میں والے والے واعظ ہیں۔

پھر آپ مٹھ کا کرر ایک چھوٹے پھر پر ہواجس میں سے ایک برا بیل پیدا ہو آ ہے پھردہ بیل اس پھرکے اندر جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا آپ سٹھ کیا نے پوچھا اے جریل یہ کیا ہے؟ جبریل علید السلام نے کما یہ اس محص کا حال ہے جو ایک بری بات منہ سے پر ایک وادی پر سے گزر ہوا وہاں ایک پاکیزہ خنک ہوا اور مشک کی خوشہو آئی اور
ایک آواز نی۔ آپ سی پی نے پوچھا اے جبریل سے کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا سے
جنت کی آواز ہے کہتی ہے کہ اے رہ بو جھ سے دعدہ کیا ہے جھ کو دے دیجے کیونکہ
میرے بالاخلنے اور استمبری اور حربر اور شد س اور عبقری اور موتی اور موشے اور وائدی
اور سونا اور گناس اور شتریاں اور دستہ وار کوزے اور مرکب اور شد اور دودھ اور
شراب بست کشرت سے پہنچ گئے تو اب میرے وعدے کی چیز ایعنی سکان جنت ، مجھ کو دے
دیجے آکہ وہ ان تعتوں کو استعمال کریں) اللہ تعالی کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا
اور مسلم اور مسلمہ اور مومن اور مومنہ اور جو جھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے
ہر مسلم اور مسلمہ اور مومن اور مومنہ اور جو جھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے
ور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھرائے اور جو جھ سے
مرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے ساتھ کی کو دوں گا اور جو جھ کو قرض دے گا
میں اس کو جزا دوں گا اور جو جھ پر توکل کرے گا میں اس کو دوں گا اور جو جھ کو قرض دے گا
میرے سواکوئی معبود نہیں میں وعدہ ظانی نہیں کر آ چیٹک مومنوں کو فلاح صاصل ہوئی اور
اللہ تعالی جو احسن اتحالیقیں ہے بایرکت ہے۔ جنت نے کما میں راضی ہوگی۔

پھرایک دادی سے گزر ہوا اور ایک وحشت ناک آواز سی اور بدیو محسوس ہوئی۔
آپ شاہیم نے پوچھا اے جریل مید کیا ہے؟ جریل علیہ السلام نے کما ہیہ جہنم کی آواز ہے،
کمتی ہے اے رب جھ سے جو وعدہ کیا ہے (یعنی دوز خیوں سے بھرنے کا) جھے کو عطا فرما
کیونکہ میری زنجیری اور طوق اور شعلے اور گرم پائی اور پیپ اور عذاب بہت کرت کو
پہنچ گئے اور میرا قربت دراز اور گری بہت تیز ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے
لیے تجویز کیا گیا ہے جر مشرک اور مشرکہ اور کافر اور کافرہ اور ہر محکمر معاند جو یوم حساب
پر یقین نمیں رکھتا۔ دوز خ نے کما جی راضی ہوگئی۔

اور ابوسعید کی روایت میں بیعتی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ کو داننی طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف نظر کیجئے میں آپ سے پچھ دریافت کرتا ہوں' میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھرایک اور نے جھ کو ہائیں طرف سے اس طرح پکارا' میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور اس میں ہیے بھی ہے کہ ایک عورت پر نظریزی جو این با تھوں کو کھولے ہوئے ہے' اس پر ہر قتم کی آرائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے' اس نے بھی کما اے محمد (مٹھیلے) میری طرف بھی نظر سیجتے میں آپ سے کچھ دریافت کروں گی' میں نے اس کی طرف النقات نہیں کیا۔

اور ای حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے کما پہلا بکارنے والا یمود کا دائ تھا اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت یمودی ہو جاتی اور دو سرا یکارنے والا نصاری کا دائی تھا' اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی اور وہ عورت دنیا تھی۔ ایعنی اس کے یکارنے کا جواب دینے کا اثریہ ہو تا کہ امت دنیا کو آخرت رِ ترجِح دین جیسا اویر <sup>(۱)</sup> آچکا ہے) اور (طاہراً یہ واقعات قبل عروج الی السموات <sup>(۲)</sup> ویکھیے ع اور بعض واقعات مي بعد عروج (٣) ويمين كي تقريح ب چنانچها اى حديث بالايس ب كد آب ملتهيم آسان دنيا ير تشريف لے كے اور دہال آدم عليه السلام كو ديكھا اور وہال بت سے خوان رکھے دیکھے جن ہر پاکیزہ گوشت رکھا ہے مگراس پر کوئی مخص نہیں اور دوسرے خوانوں پر سرا گوشت رکھا ہے اور اس پر بہت سے آوی بیٹے کھا رہے ہیں۔ جرل عليه السلام ف كماكه يدوه لوك بين جو جلال چمو رت بين اور حرام كو كمات بين-اورای میں بیہ بھی ہے کہ آپ کا گزرایی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کو تحریوں جیسے ہیں جب ان میں سے کوئی افعال ہو و آگر ہو تا ہے۔ جریل علیہ السلام نے آپ سے کما کہ یہ سود کھلنے والے ہیں۔ اور آپ کا گزرالی قوم پر مواکدان کے مونث اونٹ کے سے ہیں 'ووچنگاریاں لگتی ہیں اور وہ ان کے اسفل سے نگل رہی ہیں۔ جرمل علیہ السلام نے کماکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے تھے۔ اور آپ کا گزرالی عور توں پر ہوا کہ بیتانوں سے (بندھی ہوئی) لك ربى تخس اوروه زناكرنے والياں تغيير-اور آپ كاكر رائى قوم پر بواجن كے بعلو كاكوشت كاناجا باقفااد ران بى كو كملايا جا تا تفادر وه لوگ چفل خور عيب چيل تنف\_

<sup>(</sup>۱) لیتن سرخی میلیے واقعہ کے شروع پر۔

 <sup>(</sup>۲) چنانچ دلاکل بیسی وائی صدیث کے شروع میں یہ الفاظ وارد میں : فقال لھا جبریل مہ یا ہواق فوالله ما رکبک مثله فساد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذا هو بعجوزة الغ مین سے متیادر یہ معلوم ہو تا ہے کہ رکوب براق کے بعد متصل ہی ان واقعات کا انکشاف ہوا۔

<sup>(</sup>m) مقتضا ترتیب کا ان کا ذکر کرنا بعد ذکر عروج کے تما مگر واقعات کے تناسب سے بیہ اقتران متحسن

معلوم ہوا۔

ف : عالم برزخ باعتبار مكان كے خواہ كس بو مرا كشاف اس كامشروط نسي صاحب كشف كے اس مكان ميں بونے كے ساتھ اور يہ بھى اخلا ہے كہ يہ اوال ان صور وق كے نظر آئے ہوں جو آدم عليہ السلام كے يمار ميں تھيں جن كا ذكر دسويں واقعہ ميں آئ كا دور بعض كشوفات كى نسبت تقريح نسي كم جب آپ كو معراج كرائى ئى تو حفرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عنما ہے روایت ہے كہ جب آپ كو معراج كرائى ئى تو بعض اليے انبياء بر آپ كا كر رہوا جن كے ساتھ كوئى بھى نہ تھا اور بعض اليول پر گرر ہوا جن كے ساتھ چھوٹا جمع تھا اور بعض كے ساتھ كوئى بھى نہ تھا يمال تك كہ آپ كا گرر ايك بحت برت بحت جمع بر ہوا ميں نے بوچھا يہ كون صاحب بين؟ كما كيا كہ موئى عليہ السلام اور الى تو م بيں لين ابنا مراور المحالي اور ديكھے 'مو ديكھا كيا ہوں كہ آتا عظيم الثان جمع ہے كہ سب آفاق كو كھر ركھا ہے اور ديكھے 'مو ديكھا كيا ہوں كہ اتا عظيم الثان جمع ہے كہ سب آفاق كو كھر ركھا ہے اور كما گيا ہے كہ یہ آپ كى امت ہے اور ان كے علاوہ آپ كى امت ہے اور ان كے علاوہ آپ كى امت ہے سر بر برار اور بيں جو جنت بيں بے حساب وافل ہوں گے۔ اور آپ كى امت ہے اور ان كے علاوہ آپ كى امت ہے سر بر بر توكل كرتے ہیں۔ (كذا رواہ التر نہ ي

#### ساتوال واقعه

جب آپ بیت المقدس پنچ ، حضرت انس بزات سلم میں روایت ہے کہ آپ اور شاد فرائے ہیں کہ میں نے براق کو اس طقہ سے بائدہ دیا جس سے انبیاء علیم السلام (اپنچ مواکب کو بائد مع تھے) اور بزار نے بریدہ سے روایت کیا کہ جبریل علیہ السلام نے پھر میں جو کہ بیت المقدس میں ہے ، انگلی کے سوراخ کر کے اس سے براق کو بائدہ دیا۔
ف : دونوں روایتیں اس طرح بح بو علی بیں کہ دہ طقہ تو قدیم الزمال سے ہو لیکن کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو ، جبریل علیہ السلام نے انگل سے کھول دیا ہو اور دونوں حضرات کیا تھی کہ بائد منے میں شریک ہوں۔ اور اس پر یہ شہ نہ کیا جائے کہ بائد منے کی ضرورت کیا تھی کہ بائد منے میں شریک ہوں۔ اور اس پر یہ شہ نہ کیا جائے کہ بائد منے کی ضرورت کیا تھی کہ بیدا ہوں کے اگر بھائے کا بھی اندیشہ نہ ہو تا تاہم اس کی شوخی و غیرہ سے آپ کے قلب بیدا ہوں کے اگر بھائے کا بھی اندیشہ نہ ہوتا تاہم اس کی شوخی و غیرہ سے آپ کے قلب بیدا ہوں کے اگر بھائے کا بھی اندیشہ نہ ہوتا کا اصافہ کون کر سکتا ہے۔

# آٹھواں واقعہ

تغیرائن انی حاتم میں حفزت انس بڑتھ سے روایت ہے کہ جب آپ بیت المقدس بنیچے اور اس مقام پر پنیچے جس کا نام باب محمہ ہے تو براق کو باندھ کر دونوں صاحب فناء مسجد میں پنچ تو جبریل علیہ السلام نے کما کہ اے محمد کیا آپ نے اسنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کو جورعین و کھلائے؟ آپ نے قرمایا ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے کما کہ ان عورتوں کے پاس جائے اور ان کو سلام کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے بوچھاتم کس کے لیے ہو؟ انہوں نے کما کہ ہم نیک ہیں' حسین ہیں اور ایسے مردول کی بیویاں ہیں جو یاک ہیں صاف ہیں اور میلے نہ ہوں کے اور بیشہ رہیں گے بھی جنت سے جدا نہ ہوں گے اور بیشہ زندہ رہیں گے اور تجھی نہ مریں گے سو وہاں سے ہٹ کر تھو ڑی بی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے بحرایک موذن نے اذان کی اور تحبیر کی گئی۔ ہم سب صف باندھ کر منتظر کمڑے تھے کہ کون امام بنے سومیرا ہاتھ جرمل علیہ السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا میں نے سب کو نماز پرهائی۔ جب میں فارغ ہوا تو جریل علیہ السلام نے مجھ سے کما کہ آپ کو خبرے کن لوگوں نے آپ کے پیچے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کما نیس۔ انبوں نے کما کہ جتنے ہی معوث ہوئے سب نے آپ کے پیچے نماز بردھی ہے۔

اور بیسی نے ابو سعید بیت سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ می بیا فراتے ہیں کہ میں اور جبریل بیت المحدس (کی مجد) میں داخل ہوئ اور دونوں نے دو دو رکعت نماز پر حی۔ اور ابن مسعود بیٹ کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مجد میں گیا تو انجیاء علیم السلام کو میں نے بچانا۔ کوئی صاحب کھڑے ہیں 'کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی جدہ میں پر ایک اذان کی اور ہم مفوف درست کر کے اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کون امامت کرتے ہیں؟ سو جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگ برا اور میں نے سب کو نماز برحی۔

اور ابن مسعود روائت سلم نے روایت کیا ہے کہ نماز کا وقت آگیا اور میں ان کا امام بنا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے بیر روایت ہے کہ جب آپ مسجد اقعلیٰ میں پنچ تو گھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو تمام انبیاء آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ میں میں تام میں میں اور میں اور

اور بیمتی میں ابو سعید بڑگتر سے اس طرح روایت ہے کہ آپ نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی لینی اس جماعت کے آپ امام ہوئے۔<sup>(۱)</sup>

جب نماز بوری ہو گئی تو ملائیکہ نے جریل علیہ السلام سے بوچھا کہ یہ تمہارے ہمراہ كون بن؟ انسول نے كما كه بيد محمد رسول الله خاتم البيتين بين- ملائيكه نے كما كه كيا ان ئے باس پام اللی (نبوت کے لیے یا آسانوں ہر لانے کے لیے) بھیجا گیا؟ جربل علیہ السلام نے کما ہاں۔ فرشتوں نے کما کہ اللہ تعالی ان پر تحیت نازل فرمائے کہ بہت التھے بھائی اور بت التصح خلیفہ بیں ایعن ہمارے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ) پھر ارواح انبیاء علیهم السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سب نے اپنے رب برشاکی 'سو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھے کو خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدا صاحب قنوت بنایا کہ میرا اقتدا کیا جاتا ہے اور مجھ کو آتش (نمرودی) سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں خنک اور سلامتی کا ذرایعہ بنا دیا۔ مجرموی علیہ السلام نے رب یر شاکر کے یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالی کے لیے ابت میں جس نے مجھ سے کلام اخاص فرمایا اور مجھ کو برگزیدہ فرمایا اور مجھ بر توریت نازل فرمائی اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت کو الی قوم بنایا که حق کے موافق وہ بدایت کرتے ہیں اور اس کے موافق عدل کرتے ہیں۔ چر حضرت واؤد علیہ والسلام نے اپنے رب کی ٹاکر کے بیہ تقریر کی کہ جمع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت میں جس نے جھے کو ملک عظیم عطا فرمایا اور جھے کو زبور کا علم دیا اور میرے لے لوے کو زم کیا اور میرے لیے ماڑوں کو مخرکیا کہ وہ میرے ساتھ تنبیج کرتے ہیں اور پرندوں کو بھی (تبیع کے لیے منخر فرمایا) اور مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی۔ پھر معزت سلیمان علیہ السلام نے اینے رب کی ثنا کے بعد یہ تقریر کی کہ جمع محامد <sup>خا</sup>بت میں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میرے لیے ہوا کو منخر فرمایا اور شیاطین کو بھی منخر کیا کہ جو چیز میں جابتا تھا وہ بناتے تھے جیسے عمارات عالی شان اور مجسم تصاویر کہ (أس

<sup>(</sup>۱) كيونك جب آپ امام الانبياء جي اور انبياء ملائيك سے افضل جين تو امام الملائيك بدرجه اولى مول

نَشُوُ الطِّيْبِ

وقت درست تھیں) اور مجھ کو پر ندوں کی بولی کاعلم دیا اور اینے فضل سے مجھ کو ہر نتم کی چے دی اور میرے لیے شیاطین اور انسان اور جن اور طیور (یر ندوں) کے نظروں کو محرکیا اور مجھ کو ایس سلطنت بخش کہ میرے بعد کی کے لیے شایاں نہ ہو گی اور میرے لیے الی یا کیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس کے متعلق مجھ سے کچھ حماب بی نہ ہو گا۔ پھر حفرت عینی علیہ اللام نے اینے رب کی ٹاکر کے یہ تقریر کی کہ تمام محلد اللہ تعالی کے لیے ابت بن جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا اور جھ کو مشابہ آدم (علیہ السلام) کے بنایا کہ ان ک مئی سے بنا کر کمنہ دیا کہ تو (ذی روح) ہو جا اور وہ (ذی روح) ہو گیا اور مجھ کو لکھنا اور حكمت ادر توراة و انجيل كاعلم ديا اور مجه كو اليابناياكم مين مني سے برنده كى شكل كا قالب بنا کر اس میں چیونک مار رہتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پر ندہ بن جا ؟ تھا اور مجھ کو ایسا بنایا که میں بحکم اللی مادر زاد اندھے اور جذای کو اچھا کر دیتا تھا اور غردوں کو زیمہ کر دیتا تھا اور جھ كو ياك كيا اور جھ كو اور ميرى والده كوشيطان رجيم سے بناه دى سو بم برشيطان كاكوئى قايو سيس چال قعا- راوى كيت بيس كه پر محد التيان رب كى تاكى اور فرماياكم تم سب نے ایے رب کی ناک اور میں بھی ایے رب کی ناکر؟ موں۔ جمع محام الله تعالی کے لیے ثابت ہیں جس نے جھے کو رحمتہ للحالمین اور تمام لوگوں کے لیے بیٹرو نذیر بنا کر اعدادر بعر فرقال لین قرآن مجید نازل کیاجس می براوی صروری) امر کامیان ب اخواه صراحة خواه اشارة اور ميرى امت كو بمترين امت بالي كه لوگوں كے نقع (دين) ك لي پيدا كى كى ب اور ميرى امت كوامت عادله بنايا اور ميرى امت كوايها بنايا كه وه اول بنی میں الینی رتبہ میں) اور آخر بھی ہیں (لینی زمانہ میں) اور میرے سینہ کو فراخ فرملیا اور میرا بار مجھ سے بلکا کیا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب كا ختم كرف والا باليا ريعي نور مي اول اور ظهور مي آخر حفرت ابراييم عليه السلام نے (سب سے خطاب کر کے) فرمایا بس ان کملات کے سبب محد ( التی کیم) تم سب سے فائق ہو گئے۔ بھر آپ کے عروج الی انسموات کا ذکر کیا۔

اور ایک روایت میں آپ نے بالخضوص تمن پیفبروں ابراہیم موی اور علیلی علیم السلام کا نماز پڑھتا اور ہرایک کا حلیہ بیان فرمایا اور اس میں سے بھی ہے کہ جب میں نمازے فارغ ہوا تو جھے سے ایک کینے والے نے کمااے محمدا سے مالک دارونے دوزخ کے ہیں ان کو سلام

کیجئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھاتو انہوں نے پہلے مجھ کو سلام کیا۔ (کذارو اہ مسلم)

اور این عباس رضی الله تعالی عنمانے آپ سے روایت کیا ہے کہ لیلتہ الا سراء میں دجال کو بھی دیکھا اور خازن نار کو بھی دیکھا۔ (کذارو اہ مسلم)

ظاہراً اس اقتران ذکری ہے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو بھی بیت المقدس کے موقع پر دیکھا یعنی اس کی صورت مثالیہ کو کیونکہ وہاں اس کانہ ہونا فلاہرہے۔

#### نوال واقعه

اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ مٹی آیا فارغ ہو کر مبجدے باہر تشریف لائے' جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے ایک ظرف شراب کا اور ایک دودھ کا لائے۔ آپ مٹی آجا فرماتے ہیں میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت (لیمیٰ طریق دین) کو اختیار فرمایا مجرآ سان کی طرف عودج کیا۔ اکذا دو اہ مسلم)

اور احمد کی حدیث میں بروایت ابن عباس رمنی الله تعالی عنما ایک ظرف دوده کا اور ایک شمد کا آیا۔

اور بزار کی روایت میں تمن ظرف آئے دودھ 'شراب اور پانی۔

اور شدادین اوس کی حدیث میں آپ می کارشاد ہے کہ بعد نماز کے جھے پاس گی اس دقت یہ برتن عاضر کئے گئے میں نے دودھ کو افتیار۔ جبکہ ایک بزرگ جو میرے سامنے تھے جبریل علیہ السلام سے کما تمہارے دوست نے فطرت کو افتیار کیا۔

ف : براق کے بائد سے کے بعد جو دافعات ندکور بیں ان میں ترتیب اس طرح مفہوم ہوتی ہے :

ا-- فاء مجد من ميني كرحورول سے منا اور بات كرنا- (متعلق واقد بشتم و منم)

٢٠٠٠ نى اكرم متلكيم كا اور جريل عليه السلام كا دو ركعت نماز پر هنا عالباً يه تينة المسجد باس وقت غالباً بعض دو سرب انبياء عليهم السلام پهلے سے جمع تھے جن كو آپ نے مختلف
عالتوں بيں ديكھا كى كو راكع "كى كو ساجد غالباً يه سب تحية المسجد پر ھے تھے اور ان بيس
بعض كو پهيانا بھى اور معلوم ہوتا ہے كه يى حضرات تمام اپنى نمازوں سے فارغ ہوكراى
تحية المسجد بيس بحى آپ كے مقدى ہوگئے ہوں گے۔

\_

E 0

٣٠٠٠ كيربقيه انبياء عليم السلام كاجمع هونا-

م --- پھر اذان اور تحبیر ہونا اور جماعت ہونا جس میں آپ امام تھے اور تمام انہاء علیم السلام اور بعض طائیکہ آپ کے مقتدی تھے۔ ان میں سے بعض آپ کو نہ پچائے تھے اس واسطے جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ جمع انہاء مبعوثین نے آپ کے چھے نماز پڑھی ب اور اس کی تحقیق کہ سے نماز کون می تھی واقعہ بست و سوم (۲۳) کے ذیل میں آئے گی۔ اور اذان اور اقامت یا تو ایس ہی کو عام تھم اس کا عدید میں چینچنے کے بعد ہوا اور یا اور طرح کی ہو۔

۵۰۰۰ پھر ملائیکہ سے تعارف ہوا' شاید خازن نار سے ملاقات بھی ای ضمن میں ہوئی جس میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کون جی اور نام من کر فرشتوں کا کہنا کیا ان کے پاس پغام اللی بجیجا گیا' دیل اس کی ہے کہ ان فرشتوں کو آپ کے متعلق یہ علم تھا کہ آپ کے لیے ایس بحرف والا ہے۔ آگے اس میں دو احمال جی یا تو ہنوز عطاء نبوت ہی کا علم نہ ہوا ہو کیونکہ ملائیکہ کے مشاغل مختلف جیں' دو مرب معاملات کا ہروفت علم نسیں ہو تا اور یا نبوت کا علم بہتے چکا اور متصود پوچھنے سے یہ ہو کہ معراج کے لیے ان کے پاس حکم بہتے چکا اور اس طرح آگے جو معوات میں سوال ہوا ہے وہاں بھی میں تقریر ہے۔

٢--- كِر حفرات انبياء عليهم السلام سے طاقات بونا۔

۵--- بجرسب معزات كا خطبه پرهنار

۸۰۰۰ پر بیانوں کا پیش دوناجن کی روایات میں خور کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ چار تھے
ددد "شد" شراب اور پائی۔ کی نے دو کے ذکر پر اکتفاکیا کی نے تین کے ذکر پر کہ
تین ہوں۔ ایک بیالے میں پائی ہو کہ شیر تی میں شد جیسا ہو بھی اس کو شد کمہ ویا ہو
کہ بی پائی اور ہر چند کہ شراب اس وقت حرام نہ تھی کیونکہ سے بریند میں حرام ہوئی گر
مالان نشاط ضرور ہے اس لیے مشابہ دنیا کے لیے شد بھی اکثر تلذذ کے لیے بیا جاتا ہے
غذا کے لیے۔ تو یہ بھی امر ذاکد اور اشارہ لذت دنیا کی طرف ہوا اور پائی بھی غذا نسیں
خس طرح دنیا معین دین ہے مقصود نسیں اور دین خود غذا روحانی مقصود ہے جیسا دورھ
خس طرح دنیا معین دین ہے مقصود نسیں اور دین خود غذا روحانی مقصود ہے جیسا دورھ
غذا جسانی مقصود ہے اور گوغذا کی اور بھی ہیں مگردودھ کی اوروں پر ترقیح ہے "بہ کھانے
ادر پینے دونوں کے کام آتا ہے اور ایسے ہی ظروف کا بعد سددہ المنتھی کے پیش ہونا آیا

ئشۇ القِلِيْب

ے جیسا آگے آئے گاتو یہ چیٹی مرر ہوئی ہے۔ اصرح به الحافظ العماد الدین ابن کنیں شاید اس مسلحت تقویت تنبہہ و تاکید تحذیر ہو۔

4... پھر آسمان کا سفر اور اس تقریر ہے جس طرح تر تیب واقعات کی معلوم ہوئی اس طرح روایت نگر معلوم ہوئی اس طرح روایت نگورہ کے اشکالات از قبیل تعارض بھی رفع ہو گئے اور روایات جمع ہو تکئیں و لعل عند غیری احسن من هذا۔ شاید یمال پر انبیاء اور طائیکہ کا جمع ہونا بطور استقبال نبوی کے ہو واللہ اعلم۔

#### دسوال واقعه

اس کے بعد آپ کا آسانوں پر صعود ہوا۔ بعض روایات سے معلوم ہو آ ہے کہ براق پر تشریف لے گئے۔ بخاری میں آپ کا ارشاد ہے کہ بعد قلب دھونے اور اس میں ایمان و حکمت بھرنے کے جھے کو براق پر سوار کیا گیا جس کا ایک قدم اس کے منتہائے نگاہ پر پڑتا ہے اور جھے کو جریل لے چلے یماں تک کہ آسمان دیا تک پنچے۔ اس سے ظاہراً میں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر ہی براق کی سواری پر تشریف لے گئے کو درمیان میں بیت معلوم بھی آئرے۔

اور بیعق میں ابو سعید بڑھی کی روایت سے نبی اکرم میں کا ارشاد ہے کہ پھر ایسی بعد فراغ اعمال بیت المقدس کے) بڑ میں میرے سامنے ایک زیند لایا گیا جس پر بنی آدم کی ارواح (بعد موت کے) چڑھتی ہے سواس زینہ سے زیادہ خوبصورت خلائن کی نظر سے شمیس گزرا۔ تم نے (بعض) میت کو آنمھیں بھاڑ کر آسان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا، دہ اس زینہ کو دیکھ کرخش ہوتا ہے اور شرف مصطفیٰ میں ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا اور اس کے دائے بائیں طائیکہ اوپر سلے گھیرے ہوئے تھے۔ اور کعب بڑائر کی دوایت میں ہے آپ کے لیے ایک زینہ جاندی کا رکھا گیا اور ایک سونے کا یمال تک کہ روایت میں ہے آپ کے لیے ایک زینہ جاندی کا رکھا گیا اور ایک سونے کا یمال سے کہ اور جبرل علیہ السلام اس پر چڑھے۔

اور ابن اسحاق کی روایت میں آپ کا ارشاد ہے کہ جب میں بیت المقدس کے قصہ سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا اور میرے رفیق راہ (جریل علیہ السلام) نے مجھ کو اس پر ج'ھایا یماں تک کہ دروازہ آسان تک پہنچہ۔

نَشْرُ الْطِيْب

ف : براق اور زیند کی روایات میں اس طرح جمع ممکن ہے کہ پکھ ایک پر سنر کیا ہو 
کچھ دو سرے پر جس طرح کرم معمان کے روبرو کئی سواریاں حاضر کی جاتی ہیں اس کو
افتیار ہو تا ہے خواہ تھوڑی تھوڑی مسافت سب پر قطع کرے اور براق ہرچند کہ نمایت
تیز رفآر ہے گر اس کی سرعت اور بطوء راکب کے قبنہ میں ہو گاکیونکہ براق پر سوار
ہونے کے بعد مختلف مواقع و مقابات پر نزول اور مختلف مناظر پر مفصل اطلاع و مرور طاہر
اعتدال فی السیو کا قرینہ ہے۔

# گيار ہواں واقعہ

حفرت جريل عليه السلام كے ساتھ اول آسان دنيا تك پنچه جريل عليه السلام نے اسان كا) دروازہ كھلوايا - ( اسان كا) دروازہ كھلوايا - ( مائيكه بوابين كى طرف سے) بوچھا گيا كون ہے؟ كما جريل ہوں۔ بوچھا گيا تسارے ساتھ كون ہيں؟ انہوں نے كما كہ مجر ( مائيكم) ہيں۔ بوچھا گيا كہ كيا ان ك پاس بيام اللى ( نبوت كے ليے يا آسانوں پر بلانے كے ليے) بسيجا گيا؟ جريل عليه السلام نے كما بال - (رواه البحادى)

اور بہن کی مدیث میں ابو سعید واقت ہے روایت ہے کہ آسانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازوں میں سے ایک دروازوں میں سے ایک دروازہ پر پنچ اس کا نام باب الحفظہ ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے اس کا نام اساعیل ہے اس کی انتخی میں بارہ ہزار فرشتے ہیں۔

اور شریک کی روایت میں حدیث بھاری میں یہ بھی ہے کہ اہل سموات کو خبر نمیں ہوتی کہ دیل سموات کو خبر نمیں ہوتی کہ دمین پر اللہ تعالیٰ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے جب تک کہ ان کو سمی فرشتوں کے اس نہ دے۔ اصد جیسے بمال جبریل علیہ السلام کی زبائی معلوم ہوا اس سے فرشتوں کے اس پوچھنے کی وجہ معلوم ہو گئی کہ ان کے پاس بیام التی پہنچا ہے لاد اس پوچھنے میں جو دو اخال ذکر کئے گئے اس کی تفصیل آٹھویں واقعہ میں فدکور ہوئی ہے اور وہاں خور پوچھنے کی وجہ عقلی کی تائید ہو گئے۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ س کر کما آپ بہت اچھا آنا آئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ مٹائی فرائے میں کہ میں وہاں پنچا تو حضرت آوم علیہ السلام موجود میں۔ جبریل علیہ السلام نے کما کہ یہ آپ کے باپ میں ان کو سلام سیجھے۔ میں نے ان کو سلام کیا' انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کھا مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو۔ اس میں میں اس کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کھا مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو۔

اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان ونیا میں ایک فخص کو بیضا دیکھا جن کے وائنی طرف چھ صور تیں نظر آئی ہیں اور پکھ صور تیں بائیں طرف ہیں۔ جب وہ وائنی طرف دیکھتے ہیں تو ہتے ہیں۔ میں نے جبرل علیہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے جبرل علیہ السلام ہیں اور یہ کوان ہیں؟ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام ہیں اور یہ دائتی اور بائیں ان کی اولاد کی روضی ہیں۔ سو دائنی طرف والی جوزی ہیں اور بائیں طرف والی دوزئی ہیں اس لیے دائتی طرف دیکھ کر ہتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ اکذا فی المشکوة عن الشینجین

اور بزار کی حدیث میں ابو ہریرہ بھتو سے روایت ہے کہ ان کی دائنی طرف ایک دروازہ ہے کہ ان کی دائنی طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے خوشبودار ہوا آئی ہے اور بائیں طرف ایک دروازہ ہو آئی ہے۔ بب دائنی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔

اور شریک کی روایت بلا میں یہ بھی ہے کہ آپ سٹھیا نے ساء دنیا میں نیل اور فرات کو دیکھا اور ای روایت میں یہ بھی ہے کہ اس ساء دنیا میں ایک اور سر بھی دیکھی ۔ گہ اس پر موتی اور ذیرجد کے محل ہے ہیں اور کو ثر ہے۔

ف : حضرت آدم عليه السلام جميع انجياء جن اس ك قبل بيت المقدى جن جي ال الله على بيت المقدى جن بي بو ي بي اور اس طرح وه اني قبر جن بجي موجود جي اور اس طرح بقيه سموات بي جو انجياء عليم السلام كوديكها سب جكه يي مواليه بو ٢ ب اس كي حقيقت بي ب كه قبر جن او اصلي جمد سے تشريف ركھتے جي اور دو سرے مقالت پر ان كی روح كا تحلق بوا مي اور جمد بين فير عضري جمد سے جس كو صوفيه جم مثالى كت جي - روح كا تعلق بو كيا اور جمد بين تعدو بهي اور ايك وقت بين روح كا سب كے ساتھ تعلق بهي ممكن ب ليكن ان ك تعدو بهي اور ايك وقت بين روح كا سب كے ساتھ تعلق بهي ممكن ب ليكن ان ك افك عكل ركھتا تھا اي ليوجود لقابيت المقدس كے آسان بين نبين بي بيانا۔ آيا الك الك عكل ركھتا تھا اي ليوجود لقابيت المقدس كے آسان بين نبين بي بيانا۔ المبتد عضرت عين عليه السلام جو نكم آسان بر مع الجمد جين ان كو دوبال دي كھتا مع الجمد جو سكتا المبتد عشرت عين عليه المبتد بو سكتا

نس تھا بلکہ بالشال ہے کہ تعلق روح کا جمد مثانی کے ساتھ قبل الموت بھی بطور خرق عادت کے ممکن ہے اور اگرچہ ہے بھی ممکن ہے کہ بیت المقدس میں مع الجمد ہوں اور آسان سے وہ آگئے ہوں یا دونوں جگہ مع الجمد ہوں کہ اول آسان سے بیت المقدس آئے ہوں بھریمال سے وہاں چنج گئے ہوں مگر خلاف ظاہرے، واللہ اعظم۔

اور آدم علیہ السلام کے داہنے بائس جو صورتیں نظر آئس وہ بھی ارواح کی صورتیں مثالیہ تھیں اور بزار کی روایت میں غور کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ارواح اس وقت آسان پر موجود اور مشقر نه تنتیس بلکه اینے اپنے ٹھکانے پر تنتیس اور اس ٹھکانے اور مقام آدم علیہ السلام کے درمیان دروازہ تھا' اس دروازہ سے ان صورتوں کا عکس اس مقام پر بڑتا ہو گایا وہ آتی تھیں' آخروہ بھی جم ہے اس میں خاصیت اعلباع و انعکاس کی ہو گی جیسے ہوا شعاعوں سے متکیف ہو کر قابل روایت کے ہو جاتی ہے کیونکہ اس روایت یس دروازه کامونا آیا ہے یہ ظاہراً قرینہ ہے اس کا کہ وہ وروازہ تھایمال تک ان صورتوں ك اثر بينچنے كا والله اعلم- پس اس ميں بير اشكال نه رہاكه نص قرآنی إِنَّ الَّذِيْنَ كُذَّ بُوْا بِاٰيَاتِنَا وَاسْتَكْبُوُوْا عَنْهَا لاَ تُفْتَحُ لَهُمْ آبْوَابُ السَّمَآءِ ـ معلوم ہو؟ ہے کہ کفارکی ارداح آسان یر نمیں جا سکتیں چر آسان دنیا ہر بد روحیں کافروں کی جو باکیں طرف تھیں کسے پائی گئیں اور نیل و فرات کا دو سری روایات میں ساقیں آسان کے اوپر سدوة المنتهى كى برايس ويكنا البت مواسب سواس كاجواب كديد سرس توويايس بي وبال ونے کے کیا منی 'آگے سدرہ المنتھی کے ذکر کے موقع پر ویا جائے گا یہاں صرف روایات کو جمع کرنے کی توجیہ سمجھ لی جائے وہ یہ ہے کہ اصل سرچشمہ ان کا سدوة المستقى كى ير بو اور پير تكل كر آسان ونيا ير جمع بوتا بو اور پيروبال سے زين ين آنا ہو جیسا آگے ذکور ہو گا۔ اور ایک ہی تقریر سے یہ اشکال رفع کر لیا جائے کہ دو مری احادیث سے حوض کوٹر کا جنت میں ہوتا منصوص بے یعنی اصل وہاں ہو اور یمال اس کی ایک شاخ مو جیسا که ایک شاخ اس کی میدان قیامت میں موگ۔

#### بإر ہواں واقعہ

بخاری کی صدیث میں ہے کہ چر مجھ کو جریل علیہ السلام آگ لے کر چڑھے ممال

تک کہ دو سرے آسان تک پنچ اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھاگیا کون ہے؟ کما جبریل ہوں۔
پوچھاگیا تمارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کما محد (ساتھ بیل) ہیں۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس
پیام اللی جھیجا گیا؟ جبریل علیه السلام نے کما ہاں۔ فرشتوں نے یہ من کر کما مرحبا آپ بہت
اچھا آتا آئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (وہاں) پنچا تو حضرت یکی و عیمی ملیما
السلام موجود ہیں اور وہ دونوں باہم خلیرہ ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کما کہ یہ یکی و
عیمیٰ اعلیما السلام) ہیں ان کو سلام کیجے۔ میں نے سلام کیا ان دونوں نے جواب دیا چرکما
کہ مرحبا براور صالح اور نبی صالح۔

ف : حضرت یجی علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ملیما السلام کی خالہ ہیں تو حضرت علیمی علیہ السلام کی خالہ ہیں تو حضرت علیمی علیہ السلام کی خالہ کے نواے ہیں چو تکہ بائی بنترلہ ماں کے برابر ہوتی ہے اس لیے علیمی علیہ السلام کی والدہ قرار دیا گیا اور اگر وہ واقع میں علیہ السلام کی والدہ ہو تمیں تو یجی علیہ السلام حلیوے ہوتے ، اس لیے مجاز آ ان کو خلیرا فرما دیا گیا۔ مطلب میہ ہے کہ حضرت علیمی علیہ السلام حضرت یجی علیہ السلام کی خالہ کی اولاد میں ہیں۔ اگرچہ بیٹے نہیں گر نواے ہیں اور ان دونوں نے علیہ السلام کی خالہ کی اوراد میں ہیں۔ اگرچہ بیٹے نہیں گر نواے ہیں اور ان دونوں نے بھی تا اس کے کما کہ یہ نی اکرم ماتی ہیا کے اجداد میں سے نہیں ہیں۔

### تيربهوال واقعه

بخاری میں ہے کہ پھر جھے کو جریل علیہ السلام تیرے آسان کی طرف لے کر چڑھے اور وروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہیں؟ اندوں نے کہ کھا جہرائی ہیں۔ پوچھا گیا کہا جریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ اندوں نے کما جرد (میلائی) ہیں۔ پوچھا گیا کہا ان کے پاس بیام اللی بھیجا گیا؟ جبرل علیہ السلام نے کما ہاں۔ فرشتوں نے بیر من کر کما مرحبا آپ بست اچھا آتا آئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اوبان) پہنچا تو حضرت بوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کما یہ یوسف ہیں ان کو سلام کیجے۔ میں نے سفام کیا انہوں نے جواب دیا بھر کما مرحبا برادر صالح اور نی صالح کو۔

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم مٹڑکیا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھآ کیا ہوں کہ پوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک (برا) حصہ عطاکیا گیا ہے۔ اکذا فی المشکنو ڈعن مسلم) اور بہتی کی حدیث میں بروایت ابو سعید بڑتر اور طبرانی کی حدیث میں بروایت ابو بریرہ بڑتر اور طبرانی کی حدیث میں بروایت ابو بریرہ بڑتر بوسف علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہے کہ ایک فض کو دیکھا جو خلق اللہ سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے چودہویں شب کا جانمہ باتی کواک بر۔

--والله اعلم بحقائق الأمور والمحل محل ادب-

# چو د ہواں واقعہ

بخاری میں ہے کہ پھر جھے کو جریل علیہ السلام آئے لے کر چرھے یہاں تک کہ چوتھ آسان تک پہنچ اور دروازہ کھول دیا۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کما جریل ہوں۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کما جریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہ ارت ماتھ کون ہیں؟ انہوں نے کما جھر الشائج ای ہیں۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس بیا اوالی بعیجا گیا؟ جریل علیہ السلام نے کما ہاں۔ فرشتوں نے یہ من کر کما مرحما آپ بہت اچھا آتا آئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو معرت اوریس علیہ السلام موجود ہیں۔ جریل علیہ السلام موجود ہیں۔ جریل علیہ السلام نے کما کہ یہ اوریس میں ان کو مطام کیجے، میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا پھر کما مرحیا برادر مسالح اور نمی صالح کو۔

ف ; باوجود مله اوريس عليه السلام آپ ك اجداد من بين مجران كا براور كمنا اخوة نبوة كى بنا پر ب اور اين كو اس پر ترجيح وينا بوجه آواب ك ب ك برابر ك بين كو يا اپني ك بنا پر ب ورجه كو بعائى ك لقب ب يكار ف كلتے بيں۔ اور ابن المنير ف كما ب ك يك ديك ايك طريق شاذ ميں مرحبا بلابن الصالح مجى آيا ب اور بعض ف كما ب كديد اور يس اور يه اجداد نبويد اوريس عليه السلام كالقب ب اور يمى طع بين اور يه اجداد نبويد من نبي ب والله اعلى -

#### يندر ہوال داقعہ

### سولهوال واقعه

پر جھ کو جریل علیہ السلام آگے ہے کر چڑھے یہاں تک کہ چھے آ اس تک پہنچ اور دروازہ کھوایا۔ یو چھا گیا اور تمارے ساتھ کون ہیں؟ کما کہ جریل ہوں۔ یو چھا گیا اور تمارے ساتھ کون ہیں؟ کما محر (می جھر الشخیر) ہیں۔ یو چھا گیا ان کے پاس بیام اللی بھیجا گیا؟ کما ہاں۔ کما گیا مرحبا آب بحث اچھا آتا آگے۔ جب میں وہاں پہنچا تو موئی علیہ السلام موجود ہیں، جریل علیہ السلام نے کما یہ موئی ہیں ان کو سلام کچھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا چرکما مرحبا برادر صافح اور نی صافح کو۔ جب مجریس آگے برها تو وہ روئ ان سے بوچھا گیا آپ کے روئ ہوں کہ ایک نوجوان آپ کے روئ ہوں کہ ایک نوجوان آپ کے روئ ہوں کہ ایک نوجوان میں مات کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت برحرت میں داخل ہونے والے میری امت برحرت میں داخل ہونے والی امت برحرت

سر القِيب

ہے کہ انہوں نے میرا اس طرح اتباع نہ کیا جس طرح محمد (مٹائیم) کی امت آپ کی اطاعت کرے گی اور اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے تو ان کے حال پر رونا آتا ہے۔

ف : نی اکرم طریح کی نبت نوجوان فرانا اس اختبار سے کہ آپ کے اتباع کے اتباع کے انباع کی در میں کے اتباع کے انباع کی انباع کار کی انباع کی ا

#### ستربهوال واقعه

بخاری میں ہے کہ چر جھے کو جبریل آگے لے کر ساتویں آسان کی طرف جڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھاگیا اور تسارے ساتھ کون ہیں؟ کما جبریل ہوں۔ پوچھاگیا اور تسارے ساتھ کون ہیں؟ کما جبریل ہوں۔ پوچھاگیا اور تسارے کما گیا مرحبا آپ بہت کما جمد اور ہیں۔ جبریل علیہ انجھا آنا آئے۔ جب میں وہاں پنچا تو وہاں معفرت ایراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کما کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا انسوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح اور نی صالح کو۔

اور ایک روایت یل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمربیت المعور سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور بیت المعور میں ہر روز سر برار (وووں) فرشتے وافل ہوتے ہیں کہ جن کی باری پھر نہیں آتی (یعنی اسکلے روز سے سر ہزار فرشتے وافل ہوتے ہیں)۔ (کذا فی المشکوة عن مسلم)

اور دلاکل بیستی میں ابو سعید ہوتھ سے روایت ہے کہ جب مجھ کو ساتویں آسان پر چڑھایا گیا تو ابرائیم علیہ السلام موجود ہیں 'بہت حسین ہیں اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں اور میری امت میں موجود ہیں دو قتم کے ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور ایک وہ جن پر میلے کپڑے ہیں۔ میں بیت المعور میں واخل ہوا اور سفید کپڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہوئے اور دو سرے روک دیے گئے' سو میں اور میرے ساتھ

نشؤ الظيب

67

والوس نے وہاں نماز پڑھی۔

ف : بعض روایات میں ترتبیب منازل انبیاء علیم السلام کی اور طرح بھی آئی ہے مگر صحیح میں ہے جو نہ کور ہوا' واللہ اعلم۔ اور بیت المعور کے متعلق بعد ذکر سدرہ کے پکھ اور بھی آئے گا۔

#### اٹھار ہواں واقعہ

بخاری میں ہے کہ چر بھ کو سدرة المستھی کی طرف بلند کیا گیا ہو اس کے بیرات خیر برے برے بنے جیے مقام بجر کے ملکے اور اس کے سپتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ جبرل علیہ السلام نے کما یہ سدرة المستھی ہے اور وہاں چار نمبرس ہیں۔ دو اندر کو جاری رہی ہوں اور دو باہر کو آری ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کما یہ جو اندر کو جاتی ہیں۔ اندر کو جاتی ہیں یہ خت میں دو نمبرس ہیں اور جو باہر جا رہی ہیں یہ خت میں اور فرات ہیں۔ پھر میرے پاس ایک برتن شراب کا اور دو سمرا دودھ کا اور تیمرا شد کا لایا گیا۔ میں نے کھر میرے پاس ایک برتن شراب کا اور دو سمرا دودھ کو افقیار کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کما یہ فطرت (یعنی دین) ہے جس پر آپ اور آپ کی امت قائم رہے گی۔

اور بخاری کی روایت میں ہے کہ سدرة المنتھی کی بڑ میں یہ چار نسرس میں۔ اور مسلم میں بیہ ہے کہ اس کی بڑ سے بیہ چار نسریں ثکتی ہیں۔

ادر این ابی حاتم نے معرت انس بہتر سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھنے کے بعد مجھ کو ساقی آسان کی بالدی سطح پر لے گئے یماں تک کہ آپ ایک نمر پر پہنچ جم پر یا قوت اور موتی اور زیرجد کے پیالے رکھے تھے اور اس پر سر لطیف پر ندے بھی تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کما کہ یہ کو ش ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے اس کے اندر برتن سونے جاندی کے پڑے ہیں اور وہ یا قوت اور زمرد کے شریروں پر چلتی ہے۔ اس کا بائی دورھ سے ذیادہ سفید ہے۔ میں نے ایک برتن لے کر اس میں سے چکے بیا قو وہ شد سے ذیادہ شمرین مشک سے نیادہ خوشودار تھا۔

اور بیمق کی حدیث میں ابو سعید بڑتن کی روایت ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھاجس کا نام سلسیل تھااور اس سے دو نهریں نکلتی تھیں۔ ایک کوٹر اور دو سری نهرر حمت۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جھے کو سدرة المنتهی تک بیخیایا گیا اور وہ چھنے اسان میں ہے اور زمین سے جو انحال صعود کرتے ہیں وہ اس تک پینچے ہیں اور وہاں سے اوپر اشخالے جاتے ہیں اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ (اول) ای پر نزول کرتے ہیں اور وہاں سے نیچے (عالم ونیا میں) لائے جاتے ہیں (اور ای واسطے اس کانام سدرة المنتهی ہے)۔

اور بخاری میں ہے کہ سدرة المنتهی کو ایک دنگتوں نے چھیا لیا کہ معلوم نہیں وہ اور بخاری میں ہے کہ سدرة المنتهی کو ایک دنگتوں نے چھیا لیا کہ معلوم نہیں وہ

اور مسلم میں ہے کہ وہ پروانے تھے سونے کے۔ اور ایک صدیث میں ہے کہ ٹذیاں تھیں سونے کی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کو فرشتوں نے جمیالیا۔

اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے تھم ہے اسے ایک مجیب چیزنے چھپالیا تو اس کی بیئت بدل گئی سوکوئی فخص خلائق میں سے اس کا وصف بیان نمیں کر سکا۔ اور ایک روایت میں صدرہ المستنفی کے دیکھنے اور برتوں کے چیش کئے جانے کے

درمیان میں بدے کہ چرمیرے روبروبیت المعور بلند کیا گیا۔ (کذا دواہ مسلم)

اور ایک روایت میں بعد سدرة المنتھی دیکھتے کے یہ ہے کہ میں پھر جنت میں داخل کیا گیا تو ہے۔ دکنا فی داخل کی مشک ہے۔ (کا فی داخل کی اللہ عندین) المشکوة عن الشیخین)

ف: ظاہراً احادیث سے سلوہ المنتھی کا ساتویں آسان پر ہونا معلوم ہو آ ہے اور

چھٹے میں ہونے کی کاویل ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑ ممکن ہے چھٹے میں ہو اور اس سے یہ

لازم نمیں آتا کہ یہ چار شریل چھٹے آسان میں ہوں جیسا کہ روایت میں ہے کہ یہ نمیں

اس کی جڑ سے نکتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب چھٹے آسان ہے گزر کر ساتویں کے اندر کو

نفوذ کرتا ہوا آگے پینچا تو یہ موقع نفوذ کا اس کے لیے بسزلہ جڑ کے ہے جو ساتویں میں ہے

تو وہ نمریں اس دو سری جڑ سے نکلیں اور یہ جو اندر کو جا رہی تھیں یہ کو تر اور رحمت

معلوم ہوتی ہیں کہ وہ دونوں سلیمیل کی شاخیس ہیں۔ ممکن ہے یہ سلیمیل اور اس کا وہ

موقع جمال سے کو تر و نمرر حمت کا اس سے انشعاب ہوا ہے یہ سب سدرہ کی دو سری جڑ

اور ابن حاتم کی روایت بالاسے ظاہراً کو تر کا خارج ہونا معلوم ہوتا ہے سو غالبا خارج وہ حصہ ہے جو سدرہ کی بڑ میں ہے باتی زیادہ حصہ اس کا جنت کے اندر ہے جیسا اور احادیث میں اس کا جنت کے اندر ہونا وارد ہے اور نیل و فرات کا آسان پر ہونا اس طرح مکن ہے کہ دنیا میں جو نیل اور فرات ہیں ظاہرہے کہ بارش کا یانی جذب ہو کر پھرے جاری ہو آ ہے اور بارش آسان سے ہے سوجو حصہ بارش کا نیل و فرات کا مادہ ہے ممکن ہے کہ وہ حصد آسان سے آتا ہو پس اس طور پر نیل اور فرات کی اصل آسان پر ہوئی اور سدرة المنتهى كے الوان كى نبت فراش و جراد كنا تشبيها ب ورنہ وہ فرشتے تھے اور یہ فرمانا کہ معلوم شیں وہ کیاتھ اس کے معنی یا تو یہ بیں کہ اولاً معلوم ند ہوا ہو یا یہ فرمانا تعجبًا ہے کہ اس کے حسن کی تعبیر کا طریقہ نمیں معلوم کس طرح بیان کیا جائے۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ جو بیت المعور کے متعلق سے طاہر معلوم ہو ؟ ہے کہ وہ سلوة المنتهى سے مجى اور ب جيس اس لفظائ معلوم ہوتا بلند كياكيا بو ترجمه ب ثم رفع الى البيت كا اوريه رفع موتر ب سدرة المنتهى كر دكھنے سے جيے كلم ثم ے معلوم ہوتا ہے اور خود سلوۃ المستھی کا مقام ابرائیم علیہ السلام سے بالاتر ہوتا ہی معلوم ہو ؟ ب جیسا اس افظ كا مدلول ب كه بحر محمد كو سدرة المنتهى كى طرف بلند كيا كيا جو ترجم ب ثم رفعت الى سلرة المنتهى كا اوريه مو فرب ابراجيم عليه الرام ك طن ے جیرا کلم نم سے معلوم ہو ؟ ب محراس کے کیامعنی کہ ابرائیم علیہ السلام اپنی کربیت المعود سے لگائے ہوئے تھے جیساسترہویں واقعہ میں ہے سواس کی توجیہ قریب یہ ہے کہ بنیاد اس کی ساقی آسان پر ہو اور ابراہیم ملیہ السلام اسفل دیوار سے کر نگائے ہوں کر ارتقاع اس كا رفع سے مجی رفیع ہوكم سدرة المنتهى سے جوكم ساقي آسان سے بلند ب نیز بلند تر ہو اور سترہویں واقعہ میں جو آپ کا نماز بر منا ہمراہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس والون کے فدکور ہے اس میں مجی اشکال شیس کیونکہ نماز نیچ کے درجہ میں ہوگی جیسا اکثر مساجد میں ایسای ہو ؟ ہے۔

اور طبری نے قادہ بڑتھ سے روایت کیا ہے کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم مٹائیا نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعور ایک مسجد ہے آسان میں مقابل خانہ کعب کے اس طرح کہ اگر بالفرض وہ گرے توعین کعبہ کے اوپر گرے۔ اس میں ستر ہزار (۲۰۰۰) فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور جب وہ نکل آتے ہیں تو ان کی باری دوبارہ نمیں آتی اور یہ جنت میں داخل ہونا جو اوپر نذکور ہوا ہے ممکن ہے کہ بیت المعمور دیکھنے سے پہلے ہو اور ممکن ہے کہ بعد میں ہو لیکن اتنا قرآن مجید ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سدرۃ المنتھی کے قریب ہے اور اس میں دونوں احمال میں کہ جنت کا ارتقاع بیت المعور سے ارفع ہویا نہ

اور ایک روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ گویا جنت قریب سدرة المستهٰی کے ہے گر اس سے ارفع بھی ہے۔ چنانچہ ابو سعیر خدری بڑتھ سے بعد سدرة المستهٰی کی سیر کے سے روایت کیا ہے کہ ٹم دفعت الی المجنة لینی بجرمجھ کوجنت کی طرف بلند کیاگیا واللہ اعلم۔

ادر بین کی صدیث فدکور میں میہ بھی ہے کہ بعد سیر جنت کے مجردو زخ میرے رویرو کیا گیا' اس میں اللہ کا غضب اور عذاب اور انقام تھا۔ اگر اس میں پھراور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھا لے بھروہ بند کر دیا گیا۔ اُس اس کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ دوزخ اپنی جگہ پر رہا اور آب اپنی جگہ رہے درمیان سے تجاب اٹھاکر آپ کو دکھلا دیا گیا۔

### انيسوال واقعه

بخاری میں بعد ذکر بیت المعور اور دودہ وغیرہ کے برتوں کے پیش کے جانے کہ روایت ہے کہ چرچھ پر پچاس نمازیں ہریوم میں فرض کی گئیں اور ایک روایت میں بعد لقاء ابرائیم علیہ السلام کے ہے کہ چرچھ کو عودج کرایا گیا یماں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں پنچا جہاں میں نے قلوں کی آواز (بو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے) تی موجھ پر اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں فرض کیں۔ اکذا فی المستسکوۃ عن الشیخین) ف : پہلی روایت سے فرضیت صلوۃ کا سربیت المعور سے مترافی بعدهلت ہوتا جیسا، لفظ چرکا متعفا ہے جو مدلول ہے کلمہ نم کا اور دو سری روایت سے فرضیت صلوۃ کا اس میدان میں چنچنے سے مقسل لعنی غیر مترافی بعدهلت ہوتا جیسا، افظ سو کا متعفا ہے جو ترجمہ میدان میں چنچنے سے بہتر تیب سمجھ میں آئی ہے کہ بعد عرض بیت المعور کے اس میدان میں چنچنے کہ بعد کہ بعد عرض بیت المعور کے اس میدان میں چنچنا ہوا اور اس میدان میں چنچنے کے بعد کہ نوش ہو گئیں واللہ اعلی۔

#### ببيبوال واقعه

بزار نے حفرت علی بڑتھ سے معراج کے باب میں ایک حدیث ذکر کی ہے اور اس میں جبریل علیہ السلام کا براق پر چلتا ذکر کیا ہے یماں تک کہ تجاب تک پنچ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک فرشتہ تجاب کے اندر سے لگا تو جبریل علیہ السلام نے کما کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتہ کو نمیں دیکھا اور طلا تکہ میں ظلاکتی میں رتبہ کے اعتبار سے بہت مقرب ہوں۔

اور دوسری صدیث میں ہے مجھ سے جریل علیہ السلام نے مفارقت افتیار کی اور تمام آوازیں مجھ سے منقطع ہو گئیں۔ اکذا فی شرح النووی لمسلم)

اور ابو الحن بن غالب نے ابو الربح بن سیع کی طرف شفاء الصدور میں حدیث ابن عباس رمنی الله تعالی عنما سے منسوب کیا ہے کہ رسول الله متا پیا نے فرمایا کہ میرے پاس جبر ل آئے اور میرے رمب کی طرف چلنے میں میرے ہم سفر رہے یمال تک کہ ایک مقام تک بہتے کچر محصر محکے۔ میں نے کما اے جبر ل کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کما کہ اگر میں اس مقام سے بروجوں تو نور سے جل جاؤں۔

فی سعدی را تعرف ای کا ترجمد کیا ہے

بہ و گفت سالار بیت الحرام کہ اے حال وحی برتر فرام چو در دومی مخلصہ یافتی عثائم نہ صحبت چرا تافق بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم کہ نیروۓ بالم نماند اگر یک سر موۓ برتر پرم ہے فروغ کجل بسوزد پرم اور ای حدیث ندکور میں یہ بھی ہے کہ چرجھ کو نور میں بوست کر دیا گیا اور سر بزار تجاب جھ کو طے کرائے گئے کہ ان میں ایک تجاب دو سرے تجاب کے مشابہ نہ تھا اور بجھ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آبٹ منقطع ہو گئے۔ اس وقت جھ کو وحشت ہوئی تو اس وقت جھ کو ایک پکار نے والے نے ابو بکر کے لیج میں پکارا کہ تھر جائے آپ کا رب صلوۃ میں مشغول ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بھی کو ان دو امرے تجب ہوا ایک تو یہ کہ ابو بکر جھ سے آگے بڑھ آئے اور دو سرے یہ کہ میرا رب صلوۃ سے بے نیاز ہوا کہ اے تھے ہیں آت یوھ و

هُوَ الَّذِىٰ يُصَلِّىٰ عَلَيْكُمْ وَمَلْنِكُنْهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى التَّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا۔

سو میری صلوٰۃ سے مراد رحمت ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اور ابو بکر کی آواز کا قصد یہ ہے کہ ہم نے ایک فرشتہ ابو بکر کی صورت کا پیدا کیا جو آپ کو ان لہمہ میں لکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہو اور آپ کو ایک بیبت لاحق نہ ہو جو آپ کو فہم مقصود سے مانع ہو۔

اور شفاء الصدور کی ایک روایت میں ہے کہ بعد قطع تجابات کے ایک رفرف یعنی مند سبر میرے کیات کے ایک رفرف یعنی مسند سبر میرے کیا ہوئی آگیا ہی اور میں اس پر رکھا گیا ہی جھے کو اوپر اضافی کیا ہیں اس کو میان نمیں کر سمقے۔ میں عرش تک پہنچا تو میں نے ایسا امر عظیم دیکھا کہ زبان اس کو میان نمیں کر سمقے۔ مواہب میں ابن خالب کے حوالہ سے ان روایات کو شفاء الصدور سے نقل کر کے کما ہے والعمدة علیه فی ذلک۔ اص

ف : بزار کی روایت سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ عروج سموات بھی براق پر ہی ہوائ داللہ اعلم۔ اور رحمت الله کی قوجہ کے لیے جو آپ کو تھم ہوا ٹھرانے کا اس کا یہ مطلب خیس کہ آپ کا آئے برهنا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو شخص سے مانع ہو جائے گا توجہ رحمت سے جس طرح مخلوق کے لیے ایک شخص دو سرے شخل سے مانع ہو جاتا ہے بلکہ متن یہ میں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت خاص رحمت فرما رہے ہیں اآپ سرکو منقطع کیجے اور اس میں مشغول ہو جائے کیونکہ شخص سرمانع ہو گا ایک سوئی تام سے اس رحمت کے اخذ کرنے میں وائلہ اعلم۔

#### اكيسوال واقعه

حق تعالی کی رویت اور کلام۔ ترفدی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا کہ محمد سی دوایت کیا کہ انہوں نے حلف کیا کہ محمد سی اللہ این تربیہ نے عرف بن الزیبر سے اس روایت کو عابت کیا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کے تمام اسحاب اس کے قائل ہیں اور کعب احبار بھتر اور زہری اور معمر سب اس کا بزم کرتے ہیں اور نسائی نے باشاد صحیح بطریق عرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا اور ضائم نے ہمی اس کی تھیج کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم تجب کرتے ہو کہ خلت حضرت ابرا تیم علیہ السلام کے لیے اور خلام حضرت موکی علیہ السلام کے لیے اور کلام حضرت موکی علیہ السلام کے لیے اور رویت حضرت ابرا تیم علیہ السلام کے لیے اور

اور طبرانی نے اوسط میں بسند نقات ابن عباس رضی الله تعالی عنماے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے میں کہ محمد منتی ان نے اپنے رب کو وہ مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ بھر(آ کھ) سے اور ایک مرتبہ قلب ہے۔

اور طال نے کماب السنہ میں مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد رہیٹیے سے کما کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص زعم کما کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص زعم کما کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص زعم کرے کہ محمد میں آئے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بردا افتراء کیا ہو کون می دیل سے معرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے قول کا جواب دیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ خود نمی اکرم میں گئے کے قول سے دایت رہی لین میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ (تو المام احمد کی دوایت سے بید صدیث مرفوع بھی ثابت ہو می)

اور کلام کرنا محاح میں ان امور کے ساتھ دارد ہے : پانچ نمازیں فرض کی گئیں اور خواتیم سورہ بقرہ عنایت ہوئیں اور جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمی کو شریک نہ تمسرائے اس کے گزناہ معاف کئے گئے۔ (کذا دو او مسلم)

اور یہ مجمی دعدہ ہوا کہ جو مخض کی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کریائے تو ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر اس کو کر لیا تو (کم از کم) دس جصے کر کے لکھی جائے گی اور جو مخض بدی کا ارادہ کرے تو وہ ای**ن کا پیم کرے تا ہوتا گاتا ہے۔ لکھا** بائے گی اور اگر اس کو کر لے تو ایک ہی بری کھی جائے گ۔ (کذا رواہ مسلم)

اور بیمق نے ابو سعید خدری بخات ہے ایک طومل حدیث روایت کی ہے کہ اس کا اختصار ریہ ہے کہ نبی اکرم میں تھیا نے جناب باری تعالی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور ملک عظیم اور موی علیہ السلام سے ہم کلای اور داؤد علیہ السلام کا ملک عظیم اور لوہے کا فرم ہونا اور بہاڑوں کا مسخرہونا اور سلیمان علیہ السلام کا ملک عظیم اور انس و جن و شیاطین و ہوا کا مسخر ہونا اور بے نظیر ملک دنیا ادر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل و توراۃ ادر ابراء اکمه و ابراص و احیاء موتی کا عطاء ہونا اور ان کا اور ان کی والدہ کا شیطان ہے یناہ دینا عرض کیا۔ حق تعالٰی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو حبیب بنایا اور سب لوگوں کی طرح مبعوث کیااور شرح صدر و وضع و زرو رفع ذکر مرحت فرمایا سومیرا جب ذکر آتا ہے تو تمہارا بھی ہوتا ہے اور تمہاری اِمت کو خیر امت اور امت عادلہ بنایا اور اول بھی اور آ خر بھی بنایا اور ان کا کوئی خطیہ درست نہیں جب تک کہ وہ آپ کے وہ عبد اور رسول بونے کی شادت نہ دیں اور تمهاری امت میں ایسے لوگ پیدا کے جن کے سینے میں ان کی کتاب رکھی اور تم کو پیدائش (عالم نور) میں سب سے اول اور بعث میں سب سے آخر اور قیامت کے روز فیصلہ میں سب سے مقدم بنایا اور میں نے تم کو سی مثانی اور خواتیم سورہ بقرہ بلا شرکت دو سرے انبیاء کے اور کوثر اور اسلام اور بھرت اور جہاد اور نماز اور صدقه اور صوم رمضان اور امر بالمعروف ونمي عن المنكر عطا فرمائ اورتم كو فاتح اور خاتم بنایا' اس کے اساد میں ابو جعفر ہیں جن کو ابن کثیرنے ضعیف الحفظ كما ہے-

ف : بعض محاب كا نفى روايت كاكرنا افى رائ (الله ي معنيط ب بعض عموات كو محول كيا عموات كو محول كيا عموات كو محول كيا جائ كا نفى ادراك بمعنى معرفت كمند و اطله اور آپ كا بير فرمانا كه نور انى اداه محول

<sup>(</sup>۱) كذا قال النووى وما اورد عليه في فتح البارى بقول عائشة في قول الله تعالى ولقد راه نزلة اخزى الله تعالى ولقد راه نزلة النقط النقط ولله الله عليه وسلم عن ذلك فقال انما هو جبريل وفي رواية ابن مردويه فقلت يارسول الله رايت ربك فقال لا انما رايت جبريل منهبطا حيث حكة النفي عنه صلى الله عليه وسلم وقال وهو راى جزم النووى بان عائشة لم تنف الروية بحديث مرفوع) عجيب فا قول هذا لا يراه عجيب لان النفي في هذا الحديث المرفوع انما يتعلق بالروية المخاصة المذكور في هذه الاية لا مطلقط معالكاهمة كمالقصافا فلفسد

اس پر ہے کہ نور جس درجہ میں مانع رویت ہوتا ہے وہ درجہ مرنی نہیں ہوا اور آخرت میں یہ عادة میدل ہو جائے گی اور اسا انکشاف ہو گا کہ اس سے فوق استعداد بھری کے لیے متعور نہیں اور مطلق رویت کی نفی کو متلزم نہیں اور خواتیم اور سورہ بقرہ وغیرہ کا نزول مینہ میں ہونا اس رویت کے منانی نہیں کہ اس وقت اجمالاً وعدہ ہوا ہو گا پھر میہ میں نزول مینہ مطابع وگیا اور پانچ نمازوں کے ملئے سے مراد یہ ہے کہ آخر میں پانچ رہ گئیں اور ظاہراً ہے سب کلم مقام رویت میں ہوئے ہیں۔

قریت اس کا بہ ہے کہ انیسویں واقعہ میں مقام صریف الاقلام کے بعد نمازوں کا فرض ہوتا جہ اور مقام صریف اقلام کے بعد ظاہراً ہی مقام کلام ہوتا ہے گو ممکن ہے کہ نماز کی فرضیت قبل از انتقال مقام صریف الاقلام کے ہوئی ہو اور خود یہ امور جن کے ساتھ کلام واقع ہوا ظاہراً متحد الوقت ہیں۔ جب فرضیت صلوۃ کا بیہ وقت ہے تو سب مکالمات کا ہی ہوگا واللہ اعظم اور یہ حدیثوں میں کعب بڑت کا قول ہے ان اللّه قسم مکالمات کا ہی معرف مہین محمد صلی الله علیه وسلم وموسی۔ (کذا رواہ النرمذی) اس کے نئی کلام کی لازم جنہیں آتی کو تکہ مراد اس سے عادۃ کلام کی ہے جو مرة بعد آخری ہو اور تی اقد تی گلام کی لازم جنہیں آتی کو تکہ مراد اس سے عادۃ کلام کی ہے جو مرة بعد آخری ہو اور تی اقد تی گلام کی ایک ایس الله علیہ وسلم و موسی۔

اور یہ جو ارشاد ہوا کہ نیکی کا ارادہ لکھاجاتا ہے اور بدی کا نہیں لکھاجاتا ' مراد اس مرتبہ عزم کا نہیں وہ تو خود ایک عمل ہے کہ بدی میں بھی لکھاجائے گا بلکہ مراد اس سے مرتبہ تنمی ہے جبکہ ارادہ پختہ نہ ہوا ہو لیکن نیکی کی تمنی کو زائل کرنے کا قصد نہ ہو اور بدی کی تمنی کے ازالہ کا قصد ہو تو اس حالت میں نیکی لکھی جائے گی اور بدی نہ لکھی جائے گی۔

## بائيسوال واقعه

والیی فوق سموات سے سموات کی طرف۔ بخاری میں بعد سیربیت المعور اور بیش ہونے ظروف خمرولبن و عسل کے (جس کا ذکر اٹھار ہویں واقعہ میں ہوا ہے) یہ ہے کہ بھر جھے یر ہر رات دن میں بچاس نمازیں فرض ہو کیں بھرمیں واپس ہوا۔ آپ می بیا فرماتے یں کہ میں واپس ہوا اور موی علیہ السلام سے گزرا تو انہوں نے یوچھا آپ کو کیا حكم ہوا؟ میں نے کما پیاس نمازوں کا دن رات میں تھم ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت ے پہاس نمازیں ہرگز دن رات میں نہ برحی جائیں گی واللہ! میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بی اسرائیل کو خوب بھٹ چکا ہوں' اینے رب کے باس (لینی اس مقام کو جہال ہے تھم ہوا تھا) واپس جائے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست سیجے۔ یں واپس کیا' پس اللہ تعالی نے دس نمازیں کم کر دیں۔ پھر موی علیہ السلام کے یاس آیا' انہوں نے مجراس طرح کما تو میں مجراونا اس دس اور کم کر دیں۔ میں مجرموی علیہ السلام کے پاس آیا' انہوں نے مجراس طرح کما میں مجراوٹا اس وس اور کم کرویں۔ میں بحرموی علیہ السلام کے یاس آیا انسوں نے پھراس طرح کما میں پھرلوٹا تو جھ کو ہر روزیس دس نمازوں کا علم ہوا۔ میں چرموئ علیہ السلام کے پاس کیا انسوں نے چرای طرح كما تويس بجراونا سو برروز ميل يانج فمازول كا تعم ره كيا- موى عليه السلام في كما آب کی امت (یعنی سب کی امت) ہرون میں پانچ نمازیں بھی ند بڑھ سکیں گی اور میں آپ سے تبل لوگوں کا تجربہ کر دیکا ہوں اور بن اسرائیل کو بھٹ چکا ہوں پھراپے رب ك پاس جائي اور اپ لي تخفيف مالكے- آپ في مايا من في اپ رب س بمت در خواست کی بیال تک که میں شرماگیا (گو پھر بھی عرض کرنا ممکن تھا) لیکن اب رامنی ہو تا ہوں اور تشکیم کر؟ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے آگے برحلہ ایک پکارنے والے نے (حق تعالی کی جانب سے) پکارا میں نے ابنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں ے تخفیف کردی۔

اور مسلم کی روایت میں پانچ پانچ کا کم ہونا آیا ہے اور اس کے انچر میں ہیہ ہے کہ اے مجد (مین کیا ہی پانچ نمازیں ہیں رواور رات میں اور برنماز دس کے برابر ہے تو پیاس ہی ہو گئی۔
اور نسائی میں ہے کہ حق تعالی نے بھے ہے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس روز آسان و
زمین پیدا کیا تھا آپ پر اور آپ کی امت پر پیاس نمازیں فرض کی تھیں پس آپ اور
آپ کی امت اس کی پابندی کیجئے۔ اور اس حدیث میں موکی علیہ السلام کا بید ارشاد ہے
کہ بنی اسمرائیل پر دو نمازیں فرض ہوئی تھیں گران سے نہ ہو سکیں اور اس کے آخر
میں ہے ہے کہ بیر پانچ ہیں برابر پیاس کے پس آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کریں۔
آپ میں جے کہ بیر پانچ ہیں کہ میں پیچان گیا کہ بید اللہ تعالی کی طرف سے پختہ بات ہے۔ جب
مولی علیہ السلام کے پاس آیا' انہوں نے کما بھر جاسیے (اور محفیف کراسیے) گر میں پھر

اور تیخین کی روایت میں ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں تو ارشاد ہوا کہ سے پانچ میں اور (تواب میں) پچاس ہوا کہ سے پانچ میں اور (تواب میں) پچاس ہیں۔ میرے میاں بات نہیں بدلی جاتی رہیاں کا جر مقدر تھا اس مقدر تھا اس مقدر تھا اس میں بھی تبدیلی اور کی نہیں ہوئی اور پچاس نمازوں کا بدلنا ہی مقدر تھا اس کے اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی) (کذا فی المشکوة ق

ف : فرضت صلّوة کے بعد والی ہونے سے یہ لازم نمیں آتا کہ فوراً والی ہوئی یعنی درمیان میں رویت و مکالمت وغیرہ ہو کر چروالی ہوئی اور دس دس کم ہونے کے متنی یہ جی کہ دو دو بار میں یہ دس کی کی ہوئی لیس پائم پائم کی کے ہوئے کی روایت سے اس کو تعارض شمیں۔

اور نمائی کی روایت سے اور مفکوۃ سے جو شخین کی روایت نقل کی ہے اس سے
آپ کے شرما جانے اور پھر درخواست نہ کرنے کی وجہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ
فرمانا تھا کہ یہ پانچ میں برابر بچاس کے اور میرے یمال بات نمیں بدلتی اس سے آب
اشارہ اس عدد کے مطلوب و مرضی حق ہونے کا سمجھ کو اس میں تصریح نمیں ہے کہ اس
سے کی ممکن نمیں کیونکہ اس کے معنی یہ سے کہ موجودہ عدد جو پانچ کا ہے یہ بھی پچاس
کے برابر ہے ثواب میں کی نمیں ہوئی اس میں اور کم ہونے کی نہ نفی ہے نہ کم کرانے کی
نمی ہے۔ اگر اور بھی کم ہوتی تو ثواب نہ گھتا اور وہ عدد پچاس کے برابر ہو جاتا اور پانچ کو

نَشْرُ الْقِلِيْب

جو برابر پچاس کے فرمایا تھا اس سے یہ لازم نمیں آیا تھا کہ اس سے کم عدد اس نعنیات کو نمیں پینچ سکتا بلکہ اس کے معنی صرف میہ تھے کہ یہ عدد اس سے کم فعنیات نمیں رکھتا۔

#### تئيسوان واقعه

جب آپ باہر تشریف لے گئے اور ان کو خبر دی تو انہوں نے تیجب کیا اور کما اے کھر اس کی کوئی نشائی ہے جس سے ہم کو بھین آئے۔ کیونکہ ہم نے ایک بات مجمی نمیں منی۔ آپ نے فرمایا نشائی اس کی بیہ ہے کہ میں فلاں واوی میں فلاں قبیلہ کے قافلہ پر گزرا تما اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور ان کا ایک اور تمانی تمال کو بھا اور ان کا ایک سفرا سراء آغاز تھا) چرمیں واپس آیا یماں تک کہ جب صحندن میں فلاں قبیلہ کے قافلہ پر چنچا میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور ان کا ایک برتن تھا جس میں بائی تھا اور اس کو ذھا تک رکھا تھا ، میں نے ذھکتا آثار کر اس کا پانی پیا چرای طرح بدستور دھا تک دیا اور اس کی یہ جمی نشانی ہے کہ ان کا وہ قافلہ اب بیضاء سے شید النتھیم کو آرہا تھا۔ سب اور اس کی یہ جمی نشانی میں کہ کا اونٹ ہے اس بر دو بورے لدے ہوے ہیں۔ ایک کالا

اور دوسمرا وهاری دار۔ لوگ ثنیة التنهیم کی طرف دو ژے 'پی ای اونٹ سے پہلے کوئی اور دوسمرا وهاری دار۔ لوگ انتهیم کی طرف دو ژے 'پی ای اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نمیں طا جیسا آپ نے فرمایا تھا اور ان سے برتن کا قصد پوچھا۔ انہوں نے فرماوں کہ ہم نے پائی بمرکر وهاتک دیا تھا 'سو وها ہوا تو طا مگراس میں پائی نہ تھا اور ان دو سروں سے بھی پوچھا (جن کا اونٹ بھاگ تھا) اور یہ لوگ کمہ آچکے تھے انہوں نے کہا واقعی سے فرمایا اس وادی میں جمارا اونٹ بھاگ گیا تھا ہم نے ایک مختص کی آواز سی جو اونٹ کی طرف ہم کو پکار رہا ہے یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا۔ (کذا فی سیرة ابن

اور بینی کی روایت میں ہے کہ آپ سے نشانی کی درخواست کی تو آپ نے ان کو بھر سے کہ آپ سے نشانی کی درخواست کی تو آپ نے ان کو بھر سے کہ دن قافلہ کے آنے میاں تک کہ آفاب غروب کے قاب غروب کے قریب پہنچ گیا۔ آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی تو آفاب غروب کے قریب پہنچ گیا۔ آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی تو آفاب چھینے سے رک گیا یماں تک کہ وہ لوگ جیسا آپ نے بیان فرمایا تھا آگے۔

دو سرا امریہ ثابت ہوا کہ معراج جسانی تھی درنہ لوگوں کی محکفیت کی کیا دجہ ادر اس محکفیب میں آپ کے اس جواب نہ دینے کی کیا دجہ کہ وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی و منای ہے جس میں مستبعد سے مستبعد امرکا دعویٰ بھی معبولیت کی مخبائش رکھتا ہے۔ تیسرا امرسیرۃ ابن بشام میں جن قافلوں کا ذکرہے ظاہراً وہ دونوں الگ الگ ہیں اور

نشر الظِينب

بیق کی روایت میں جن کا ذکر ہے کہ وہ آئے نہ تھے یہ الگ معلوم ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں میں ہے ایک قد کہ آپنیا تھا اور رو مرا تعیم کو آتا ہوا طا اور اس تیمری کی نبیت شام تک نہ آباور طوم ہوتا کہ کور ہے جس ہے طاہراً اس کا متفاز ہونا معلوم ہوتا ہے اور مواہب میں بلا سند دونوں تھے لینی اونٹ کے بیل نے اور مواہب میں بلا سند دونوں تھے لینی اونٹ کے بیل قو غالبا ایا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیوں تا فلے ایک بی قافلہ کی طرف منسوب کے بیں تو غالبا ایا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیوں تا فلے ایک بی قافلہ کی طرف منسوب کے بیل و جا اور جمراقصہ وقت پر نہ آنے کا اور جس مٹس کا تیمری جماعت سے ہوا اور چونکہ یہ سب ایک بی وقت پر نہ آنے کا اور جس مٹس کی آتیمری جماعت سے ہوا اور چونکہ یہ سب ایک بی جموع کے آماد بیس اس لیے دوقصوں کو ایک بی قافلہ کی طرف منسوب کرتا بھی میچ ہو بر گئی ہیں ہو بحد انکار کی شیس ہو کہ تا ور جس مٹس میں کوئی اشکال عقلی نہیں ہے اس لیے یہ وجہ انکار کی نہیں ہو کت ہو اور عام جہا اس کا اس لیے نہ ہوا ہوگہ تھوڑی در کے لیے ایما ہوا اور کمی نے النقات نہ کیا ہو اور یہ امریاد جود تلاش کے جھے کو نہ طاکہ واپس آپ کی براق پر ہوئی تھی النقات نہ کیا ہو اور یہ امریاد جود تلاش کے جھے کو نہ طاکہ واپس آپ کی براق پر ہوئی تھی النقات نہ کیا ہو اور یہ امریاد جود تلاش کے جھے کو نہ طاکہ واپس آپ کی براق پر ہوئی تھی کا نشان بنا کر اس میں ملیش کر

#### چوبیسواں واقعہ

نَشْرُ الْقِلَيْب

ہوں۔ ای لیے ان کا نام صدیق رکھا گیا۔ روایت کیا اس کو حاکم نے متدرک میں اور این اسحاق نے۔

ف : اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ معراج بیداری میں جم کے ساتھ ہوئی درند اگر آپ منام کادعوئی کرتے تو وہ ایسا امر مستبعد نہ تھا کہ بعض لوگ مرتبہ ہو جاتے۔

#### يجيسوال واقعه

مطالبہ جمت از کفار و اقامتش از سید الاہرار علیہ صلوۃ اللہ العزیز الغفار۔ حضرت ابو ہریرہ بڑھڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ساتھ نے فرایا کہ میں نے اسپ کو حطیم میں دیکھا کہ قرایش بھی سے میرے سفر معراج کے متعلق پوچھتے تھے سو انہوں نے بھی سے بیت المقدس کی گئ باتیں پوچھیں کہ جن کو میں نے (بوجہ ضرورت نہ سجھنے کے) صبط نہ کیا تھا سو بھے کو اس قدر معمن ہوئی کہ ایسا بھی نہ ہوا تھا ہی اللہ تعالی نے اس کو میرے لیے ظاہر کر دیا کہ میں اس کو دیکھا تھا اور وہ جو جو بھے سے پوچھتے تھے میں ان کو بتلایا جایا تھا۔ روایت کیااس کو مسلم نے۔ (کذا فی المشکوة)

ور احمد اور بزار نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کیا ہے کہ وہ محبد لائی مٹی اور بیں اس کو دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ عقیل کے گھرکے پاس لا کر رکھی گئ وہ محبد لائی مٹی اور بیں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور آپ نے سب بیان فرمایا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔

اور این سعد نے ام بائی سے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس میرے کیے منخیل او معتصل کیا گیا اور میں ان لوگوں کے اس کے نشان بٹلا رہا تھا۔ اور ام بائی کی اس صدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے بوچھا کہ معجد کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ فراتے ہیں کہ میں سن اس کو میں نے ان کو (بوجہ غیر ضروری ہونے کے) گنا نہ تھا۔ آپ فراتے ہیں کہ بس میں اس کو دیکتا جاتا تھا اور ایک ایک وروازہ شار کرتا جاتا تھا اور ابد یعلی کی روایت میں ہے کہ بد بوچھنے والا مطعم ابن عدی والد جیر بن مطعم کا تھا۔

ف : اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر بیداری میں مع الجسم ہوا ہے ورنہ یہ اعتراض متوجہ بی نہ ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت الوبكر بڑتؤ نے آپ سے یت المقدس کے متعلق سوال کیا کہ آپ بیان فرمائیے کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ بیان فرائے سے اور الو بر بریتر تقدیق کرتے جاتے ہے۔ آپ نے فربایا اے ابو بر کم م صدیق ہو۔ (کذا فی سیو ق ابن بشام) تو اس میں کچھ تعارض نہیں کو کلہ آپ کا پوچنا شک و امتحان کے لیے نہ تھا بلکہ اس لیے تھا کہ کفار من نیں اور کفار کو حضرت ابو بر بھر پر اس احریس اعتاد تھا کہ بیت المقدس کو و کھے ہوئے ہیں اور یہ بھی الممینان تھا کہ یہ محسوسات میں ظاف واقع کی تقدیق نہ کریں گے اور کفار کا دریافت کرتا ہے تو اس مجلوں کا ہو گو قصد ہر میں ہو چھرادی خواہ وہ ہوں یا حضرت ابو بر بڑھ ہوں اور دو سرا موید سوال کا ہو گو قصد ہر ایک کا مختلف ہو اور یا دو مجلس میں ہو اور بیت المقدس کا اپنی جگہ پر رہ کر ظاہر ہوتا یا وار معلوم ہوتی ہے کہ اس کی مثال منتشف ہونا ان میں جع کی صورت سل یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی مثال منتشف ہونا ور وہ دار عقیل کے پاس نمایاں ہوئی جیسا کہ نمائی کی صدیث میں آپ کے سلمنے دو زخ جنت کا منتمثل ہونا آیا ہے اور غایت تشابہ کی وجہ سے اس کو بیت المقدس کا منتشف ہونا فربایا گیا۔ اب یہ اشکال بھی نہ رہا کہ اگر کی وجہ سے اس کو بیت المقدس کا منتشف ہونا فربایا گیا۔ اب یہ اشکال بھی نہ رہا کہ اگر بیت المقدس یمان آبا تو اپنی جگہ سے آئی دیر غائب رہتا اور ایسا امر بھیب تاریخ میں منتول ہوئا۔

وهٰذا آخر <sup>(ا)</sup> ما اردت ايراده في هذا الحير - ومطْى الليل وبدالسنحر - صلى اللّه تعالَى على هذا النبي خير الخلائق واليشر وعلَى آله واصحابه مصا**ييح الغر**و-

<sup>(</sup>۱) اور تمن قعے روایات معران ش اور آئے ہیں۔ ایک ید کہ آپ نے ایک قوم کو ویکھا کہ آئے ہے ۔
ک ناخوں سے اپنا منہ لوچ ہیں۔ پوچھ پر معلوم ہوا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں اور وو مرس ید کہ دعرت ایراہم علیہ السلام سلے ہی اگرم میلی کی معرفت آپ کی امت کو سلام قرما کر بھیلا تیمرے یہ کہ ایک ساتھ میں کہ ایک ساتھ کو سے کہ اس وقت بھی کو یہ اصادے میں میں میں کر وں۔

#### فوائد متعلقه واقعه معراج

چونئد یہ واقعہ (ا) نمایت مستم بالثان ہے اس لیے برخلاف دو سرے فصول کے اکہ ان کے فوائد متعلقہ کو حواقی میں تھا گیا جیسا کہ مقدمہ رسالہ میں ندکور ہے) اس کے بخض فوائد کو بھی اس کے بعد ستن ہی میں لکھنا مستحن معلوم ہوا گرانتھار کے ساتھ اور یہ وہ متم کے میں۔ ایک فوائد حکمیه بضم الحاء جس کا لقب مقدمہ میں باب الانوار تجویز کیا گیا تھا۔ دو سرے فوائد حکمیه بکسر الحاء جس کا لقب مقدمہ میں باب الاسرار تجویز ہوا تھا۔ حتم اول عملیات ہیں، حتم عالی طمیات ہیں۔

#### تم اول فو ائد حكميه بالضم

نبر .... ا : احادث اسماء على فركور ب كه آپ كا سيند مبارك ش كيا كيا- اس ب ابس به ابد ابر كو فرشت ذكورة البي به اب كه فرد و كم رد كو مرد كر سيند كي طرف و كينا درست ب ادر كو فرشت ذكورة وانو ثة ب منزه عن مر اطلاقات شرعيه عن ان كا ذكر بصيغ ذكور آيا ب اس لي به استباط چهال موكيا-

نمبر.... ۲ : اور اس میں یہ ہے کہ بیت المقدس پینچ کر براق کو حلقہ سے بائدھ دیا گیا۔ اس سے امتیاط فی الامور و مباشرت اسباب کا منافی تو کل نہ ہونا ثابت ہو آ ہے جب کہ احماد حق تعالی پر ہو۔

نمبر .... اور اس میں بیا کہ جرائیل علید السلام سے جب آسان کے دروازہ پر پھھا گیا کہ کون ہے قر برائیل کی اسلام نے جواب میں اپنا نام ہلایا کہ جرائیل کی اس کما کہ "میں"۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک پوچنے والے کے جواب میں ادب یک کسی کما کہ "میں"۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک معرفت کے لیے کانی نمیں ہو آ۔ ایک کے کہ نام لے کوئک مرف "میں" کہنا کھ او قات معرفت کے لیے کانی نمیں ہو آ۔ ایک

<sup>(</sup>۱) اگر سے فصل مجھی الگ چیے تو بعد سرخی فوائد متعلقہ واقعہ معراج سے عبارت کانی ہے چو مکہ سے واقعہ نمایت مہتم بالشان ہے اس لیے اس کے بعض فوائد متعلقہ کو بھی اس کے بعد لکھنا مناسب معلوم ہوا عمر افتصار کے ساتھ اور سے فوائد وو شم کے ہیں۔ ایک فوائد حکمید بصعم المحاء جس کا حاصل احکام عملیہ ہیں اور وو سرے فوائد حکمید بکسو المحاء جس کا حاصل تحقیقات علمیہ ہیں اس کے بعد سرخی هم اول الی سے تھما جائے۔

صدیث میں اس یر انکار بھی آیا ہے۔

نمبر.... ۴ : اور ای ہے استیذان کا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے گھر میں گو وہ مرداز

ى ہو بلا اذان داخل ہونا نہ چاہيے۔ .

نمبر.... 3 : اس میں سر بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعورے مرلگائے بیٹھے تھے۔ اس سے ثابت ہو آ ہے کہ قبلہ سے مرلگانا اور قبلہ کی طرف پشت بھیر کر بیٹھنا جائز ہے اگرچہ ہمارے لیے ادب یم ہے کہ بلا ضرورت ایسانہ کریں۔

نمبر..... ۲: اور اس میں بیہ ہے کہ آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھ کر ہنتے تھے اور بائمیں طرف دیکھ کر روتے تھے۔ اس سے شفقت والد کی اولاد پر ثابت ہوتی ہے اس کی خوش حالی پر مسرور ہو اور بر حالی پر مغموم ہو۔

نمر.... ٤ : اور ان ميں يہ ہمى ہے كہ حضرت موئى عليه السلام يه كه روئ كه ان كى
امت كے لوگ جنت ميں ميرى امت كے لوگوں سے زيادہ جائيں كے چو نكه يه رونا اپن
امت پر حزن اور حسرت اور المارے چغير طابع كى كرت تابعين پر غبط كے طور تھا۔ اس
سے يه ثابت ہوا كه امرے خير ميں غبط محمود ہے اور غبطہ اس كو كمتے ہيں كه دو سمرے كى
نعت دكي كريہ تمنا كرے كه ميرے پاس مجى يه نعت ہوتى اور دو سرے كے پاس زوال
نعت كى تمنانہ كرے ورنہ يه حد سے اور حرام ہے۔

یہ فوائد نووی شارح مسلم نے لکھے ہیں اور ان کے علادہ کچھ اور فوائد جو خیال میں

آئے لکھے جاتے ہیں۔

نبر .... ۸ : ان میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور میکا کیل علیہ السلام نے نگام تھای۔ اس سے یہ طابت ہوا کہ راکب اگر کسی مصلحت سے اپنے خادم سے کام لے یا کوئی محب محض اکرام و محبت سے الیا کرے تو اس کو گوارا کر لیما جائز ہے' البتہ براہ کبرنہ ہو۔

نمبر..... ۹ : ان میں یہ بھی ہے کہ آپ مٹھیا نے راہ میں بعض مقامات متبرکہ میں نماز پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقامات شریفہ میں نماز پڑھناموجب برکت ہے بشرطیکہ اس مقام سے کوئی مخلوق کی تعظیم مقصود نہ ہو' خوب سمجھ لو تازک بات ہے۔

نمبر.... ۱۰ : اور ان میں به بھی ہے کہ راہ میں آپ کو حفزت ابراہیم علیہ السلام اور

85

موئ علیہ السلام نے سلام کیا جیسا کہ چھنے واقعہ میں نہ کور ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر راکب اور عابر کمی جالس و راجل کو نہ دیکھنے کی وجہ سے سلام نہ کر سکے تو اس کے لیے افغل ہے کہ راکب اور عابر کو سلام کرے۔

نمبر.... اا : اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بعض اعمال پر لوگوں کو جزا طبتے ہوئے

ور بعض کو سزا ملتے ہوئے دیکھا۔ اس سے ان اعمال خیرو شر کا قابل ار تکاب یا اجتناب ہونا ثابت ہوا جیسا کہ ظاہر ہے۔

نمبر.... ۱۲ : ان میں بہ ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھی۔ اس سے تحیة . المسجد مسنون ہونا طابت ہوا۔

نمبر.... ۱۳ : ان میں بیہ بھی ہے کہ بیت المقدس میں آپ امام بنائے گئے۔ اس سے ...... ۲۰ : من اللہ بنائے گئے۔ اس سے

ثابت ہوا کہ امامت افضل القوم کی افضل ہے۔ نمبر.... عملا : اور ان میں بیر بھی ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام نے بیت المقدس میں اسپینے

مبر.... الا : اور ان میں یہ کل ہے کہ مام اجماع - اسام کے بیت اسد مار اس بیت اسد مار اس بیت المبد مار اللہ اللہ فضائل کا خطبہ پڑھلہ اس سے اثابت ہوا اگر حق تعالیٰ کی نعمتوں کو بطور شکر و تحدث

بالنمعة کے فاہر کرے تو محود ہے۔

نمبر.... 18 : اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پیاس لگی تو کی تھم کے مشروبات آپ کے سامنے چیش کئے ۔ اس سے طابت ہوا کہ توسع آکل و مشارب میں خصوص منیعت کے لیے جاتز ہے۔ لیے جاتز ہے۔

نمبر.... ۱۷ : اور اگر اس چیٹی کی غرض پر نظر کی جائے کہ امتحان تھا تو اس سے سہ بھی ناہب ہوا کہ دین میں امتحان لینا جائز ہے۔

نمبر.... کا : اور ان میں بیہ بھی ہے کہ فرشتے آپ کو دونوں طرف سے گیرے ہوئے تنے جیسا دسویں واقعہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکرام کے لیے خادم دونوں طرف کھیرے ہوں تو تدموم نہیں۔

نمبر.... ۱۸ : اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ جب آسانوں پر پہنچ تو فرشتوں اور انمیاء علیم السلام نے آپ کو مرحبا کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فیعت کا اکرام اور اظہار فرحت اس کے آنے ہر مطلوب ہے۔

، نمبر.... ۱۹: اور ان میں میہ مجمی ہے کہ آپ نے آسانوں میں خود انبیاء علیهم السلام کو 86

سلام کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹنے والے کو سلام کرے اگرچہ آنے والا افضل ہو۔

نبر.... ۲۰ : اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے دوسرے سے انبیاہ علیم السلام کے فضائل ذکر کرکے اپنے لیے دعا فرمائی۔ اس سے مقام قرب میں پہنچ کر بھی دعاکی فضیلت معلوم ہوئی۔

نمبر.... ۲۱: ان میں بیہ بھی ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا کہ تخفیف عدد صلوٰۃ کی درخواست میجیئے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ نیک مشورہ دیٹا اور خیرخواہی کرنا امر مطلوب ہے گو جس کو مشورہ دیا جانے وہ اپنے سے رتبہ میں بڑا ہی ہو۔

نمبر.... ۲۲ : اور ان میں میہ بھی ہے کہ آپ نے تخفیف صلوۃ کی درخواست کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفید مشورہ کو قبول کرلینا محمود ہے۔

نمبر.... ٢٣ : اور ان ميں يہ مجى ہے كہ حضرت ام بانى نے آپ سے عرض كياكہ يہ قصد لوگوں سے نہ فرمائے جيسا كہ واقعہ ٢٣ ميں نہ كور ہے۔ اس سے معلوم ہوا كہ جس بات كے اظہار سے فتنہ ہوتا ہو اس كو ظاہر نہ كيا جائے كيونكہ بنى ان كے مطورے كا كى اصل --

نبر .... ۲۲ : بھر آپ کے جواب سے معلوم ہوا کہ اس میں اصل تفسیل ہے لیتی جو امر دین میں ضرور نہ ہو اس کو ظاہر نہ کیا جائے اور ضروری میں فتد کی کچھ پر واو نہ کی جائے۔ نبر .... ۲۵ : اور ان میں ہیہ بھی ہے کہ حصرت ابو بکر صدیق بڑتا نے نبی اکرم بڑتا ہے ہے۔ بیت المقدس کے حالات پوچھے جس سے غرض ہو تھی کہ میری تقدیق کرنے سے کفار وثوّق کریں گے جیا کہ واقد ۲۵ میں فہ کور ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکالمت المل حق اور اہل یاطل کے وقت تائید حق کے لیے مفتلو میں ظاہراً مخالف کا طرف وار بن جانا بھی جائز ہے۔

یہ کل پیس (۲۵) ہوئے مطابق عدد واقعات کے واللہ اعلم۔

## تتم ثاني فوائد حكميه بالكسر

اور یہ بھی میکیس ہیں۔ پندرہ سنبیہر کے عنوان سے 'پائج تحقیق کے عنوان سے اور

نَشْرُ الطِّيْبِ \_\_\_\_\_

پانچ دفع اشکال کے عنوان سے۔ چنانچہ آگے آتا ہے اور بیہ فتم ثانی بصورت تغیر آیت اسراء کلھی جاتی ہے جس کو اپی تغییر بیان القرآن سے نقل کردیا ہے ' وہو ہذا۔

#### تفسير آية الاسراء

#### بنسلفه الخزالجنسي

سُبْحٰنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَيْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاجِ إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْضَ الَّذِي بْرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُويَهُ مِنْ الْيِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُونَ " پاک ب وہ ذات جو اینے بندہ (محمد سائلہم) کو شب کے وقت مسجد حرام (لینی مجد کعبہ) سے مجد اقصیٰ الینی بیت المقدس) تک جس کے گروا گرو (کہ ملک شام ب) ہم نے (دین و دنیوی) برکتیں کر رکھی ہیں (دین برکت یہ ب کہ وہاں بکفرت سے انبیاء مدفون ہیں' دنیوی بر کت بد ہے کہ وہاں اشجار و انمار و پیدادار کی کثرت ہے۔ غرض اس مجد اقصیٰ تک عجیب طور پر اس واسطے) لے عميا تاكه هم اس (بنده) كو اين كچھ عجائبات قدرت د كھلائيں (جن ميں بعض تو خود وہال کے متعلق میں مثلاً اتنی بری مسافت مرت تعیرہ میں طے کرنا سب انبیاء علیهم السلام کو دیکھنا' ان کی ہاتیں سنمنا وغیرہ ذالک اور بعض آگے کے متعلق ہیں مثلاً آسانوں ہر جانا اور عجائیات کثیرہ دیکھنا) بے شک اللہ تعالیٰ برے سننے والے' بڑے دکھنے والے ہیں۔" (چونکہ رسول مقبول مٹھیل کے اقوال کو سنتے احوال کو دیکھتے تھے اس لیے ان کو اس طرح کرم و مقرب بنایا) ف : اس مقام پر چند تنییبات اور چند تحقیقات اور چند دفع اشکالات بس۔

#### تنبيهات

سنبیه سسا: سبحان تنویه و تعجیب کے لیے مستعمل ہے چو ککہ یہ لے جانا مجیب تھا اور مجیب ہونے کی وجہ سے قدرت عظیم پر دال ہے 'اس لیے اس سے شروع کرنا مناسب ہوا اور ای لیے احقرنے ترجمہ میں لفظ مجیب طور پر کو ظاہر کر دیا اور یہ جانا براق پر تھا جیسا محاح میں ہے جس کی برق رفقاری بھی مجیب تھی۔ "نبيه ..... ۲ : اس محد حرام سے محد اقصیٰ تک لے جانے کو اسراء کتے ہیں اور آگ آسانوں پر جانے کو معراج کتے ہیں اور گاہے دونوں لفظ مجموعہ پر اطلاق کئے جاتے ہیں۔ "نبیم .... ۳ : یمال بعیدہ کتے سے دو فاکدے ہیں۔ ایک تو اظہار آپ کے قرب و

سندیہ .... ۴ : ہرچند کہ اسمراء رات ہی کے لے چلنے کو کتے ہیں کیکن لیالا کی تقریح اس لیے ہیں کیکن لیالا کی تقریح اس لیے ہے تاکہ باعتبار عرف و محاورات کے تبعیض پر دال ہو اور زیادہ دلالت کرے تقریح کے تحویری ہی رات میں اتا دراز کام لیا گیا اور دلالت علی النبعیض کی تقریح عبدالقاہرے اور اس کی توجید سیوید اور این مالک سے صاحب روح نے اس طرح نقل

. كى ، الليل والنهار اذا عرفًا كانا معياراً للتعيم وظرفا محددا بخلاف المنكر فلما عدل عن تعريفه علم انه لم يقصد استغراق السرئ.

تنبیہ .... 8 : میر حرام کا اطلاق گاہ مطلق حرم پر بھی آتا ہے اور یہاں دونوں معنی صحیح ہو کتے ہیں کوئکہ بعض اطاویٹ میں بھی آیا ہے کہ آپ اس وقت حطیم میں تشریف رکھتے تھے اور بعض میں آیا ہے کہ ام ہانی کے گھر میں تھے ہیں آیت کو دونوں پر محمول کر کتے ہیں اور وجہ تطبیق دونوں اطاوے میں بہت سل ہے کیونکہ ام ہانی کے گھرے حطیم میں آجانا اور وہاں ہے آگے جانا کوئی امر مشبعد نہیں۔

"نبيه ..... ا : مجدات كى وجد تسيد بيب كه العلى كم منى على من بي بت دور چونكدوه مجد كمد سه بت دورب اس لي العلى كماكيد

''نبیہہ .... ک : ہرچند کہ عجائبات کا مشاہرہ بدون آپ کے لے جائے ہوئے ممکن تھا کین اس میں اور اس طرح رکوب میں اور زیادہ اکرام و اظہار شان ہے اس لیے آپ کو اس طرح لے مئے۔

تنبیهه .... ۸ : رات کی تخصیص میں بیہ حکمت لکھی ہے کہ عادة وہ وقت خلوت کا ہے اس میں بلانا دلیل ہے زیارت اختصاص کی۔

تنبیمہ .... ؟ : یمال مجد اقصیٰ سے مراد صرف اس مجد کی زمین ہے کہ حقیقت میں مجد اس مراد لینے کی بید مجد اصالنا زمین بی ہوتی ہے اور ممارت تو تبعا مجد بوتی ہے۔ دبد اس مراد لینے کی بید بے کہ یہ اسلام کے اور نبی اکرم مراتی کے زماند کے

درمیان میں اس کی عمارت منهدم کر دی گئی تھی۔ چنانچہ عنقریب تفییر آیات و قضینا الٰی ہنے اسوانیل میں مذکور ہو گااس لیے ظاہراس پر شبہ ہوتا ہے کہ محداقصیٰ کاجب اس وقت وجود ہی نہ تھا چروہاں تک لے جانے کے کیا معنی؟ پس اس مراد کے تعیین سے وہ شبہ جاتا رہا اور اگر اس حدیث ہر شبہ ہو کہ کفار معترضین نے آپ سے بیت المقدس کے میت و کیفیت دریافت کی تھی' اس کے کیا معنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو مندم عمارت کی جیئت و کیفیت دریافت کرنا بھی ممکن ہے۔ علاوہ اس زمین کے قرب میں لوگوں آ نے کچھ ممارتیں بنام نماد بیت المقدس کے بنائی تھیں' اس سے بھی سوال ممکن ہے۔ سنبہہ .... ۱۰ : الذی مارکناً بطور مرح کے برحایا ہے اور اس سے خود اس مجد کا مبارک ہوتا بدرجہ اولی مفہوم ہو گیا کیونکہ جب اس کے آس یاس باوجود مجدنہ ہونے ے برکت ہے تو خود اس میں تو ضرور ہوگ کیونکہ آس یاس دوقتم کی برکتیں ہی۔ ایک ديوى سواس سے تو دين بركت ضرور زيادہ ب اور دوسرى دنيوى كد مدفن انبياء ب سو دفن ہونا صرف تلس جم كاب اور قبلہ ہونا جيباكه اكثر انبياء عليم السلام كاوه قبله رہا ہے۔ تلبس روح کا ہے اور یہ زیادہ موجب برکت ہو گا خصوصاً جب کہ وہاں ہی رہ کر عبادت كريس كد جم كا تلبس بهي مو جائے كاكيونك وو قبله مونے كے ساتھ اكثر انبياء كا متعبد اور محل عبادت بھی رہا ہے۔ پس اس طرح خود اس مجد کے مبارک تر ہونے یر دلالت ہو می ہے۔ بعض کتب میں جو لکھا ہے کہ موضع جمد شریف رسول متبول مائیا عرث سے مجی افتل ہے اس کافعیلت جزئی پر محمول کرنا مناسب ہے واللہ اعلم۔ تنبيهم .... ا : لِنُويَهُ مِنْ الْيُعَدُّا مِن آيات كا اطلاق جوكه عرفًا عظيم اور كمال ير دال بوا ہے اور آیات ساوید خصوصاً جب کہ آسانوں پر انبیاء بھی تھے جیسا احادیث معراج میں ہے . آیات ارضیہ سے اعظم اور اکمل ہیں اس طرح یہ اطلاق مثیر ہے کہ مجد انعنی سے آگے مجى آب كو لے محت اى ليے روح المعانى من يون تغيرب : لِنُويَة مِنْ الْيِنَا اى لنوفعه الى السماء حتى يزى ما يزى من العجانب مرتفريج ندكر في شايديد كنته موكدوه اور زیادہ عجیب ہے اور انکار اس کا قریب ہے اور نص قطعی کا انکار کفرہے پس تصریح نہ کرنا رحمت ہے ضعفاء کے ساتھ۔

تنبيه .... ١٦ : من كا تبعيضيه لينا اس دجه عب كه واقع من اليابي بوا تقا- چنانچه

صحاح میں ب کہ اسمع صویف الاقلام کہ قلم کے چلنے کی آواز آتی تھی اور ظاہراً اس ے معلوم ہو تا ہے کہ قلم نہیں دیکھے 'وعلیٰ بذا۔

تنبیہ ہس ۱۳ : اسوی میں ضمیرغائب کی ہے اس سے شروع کیا گیا اور إنّهُ هُوَ السَّمِنعُ پُر کہ اس میں جمیر عائب کی ہے اس سے شروع کیا گیا اور درمیان میں ضمیر شکلم کہ وال تعظیم پر بھی ہے لائی گئے۔ اس میں سے نکات ہیں : اول تجدید کلام و تنشیط سامے ووم پر کات اور آیات اور اراء ت کا عظیم ہونا۔ سوم اسراء کے بعد قرب کے زیاوہ ہونے کی طرف اشارہ اور قرب کے وقت اصل تکلم ہے۔

سنبید .... ۱۵ : لِنُوِیَهُ مِنْ اَیَاتِنَا کے بعد اس کا برهانا مثیر اس طرف ہے کہ کو رویت کا بات کو تو کا بات کو کہ کا بات کو دیکھا اور ہم بالذات سَمِنِعُ الْبَصِیْرُ ہیں۔ دو سمے انہوں نے بعض آیات کو دیکھا اور ہم علی الاطلاق منبینے الْبَصِیْرُ ہیں۔

#### تحقيقات

تحقیق اول --- یمال معجد اتھیٰ تک جانا فدکور ہے۔ اندر جانا اطادیث میں معم ہے کہ آپ اندر تشریف کے گئے اور انبیاء علیم السلام سے ملے اور آپ نماز میں ان کے امام ---

تختیق دوم --- آگے آسانوں کی طرف جانا اس آیت میں معرح نمیں ہے گواس کی طرف اشارہ ہے اور اس سے زیادہ صراحت کے قریب اشارہ سورہ النجم میں ہے : وَلَقَدُ وَاهُ نُؤَلَّهُ أَخُوٰى ٥ عِنْدَ سِدُوَةِ الْمُنْتَهٰى ٥ لِيْقَ آپ نے جرال علیہ السلام کو دو سری ہار سِدُوَةِ الْمُنْتَهٰى کے پاس دیکھا ہے اور پہلی ہار کا دیکھنا اس کے قبل وَهُوَ بِالْاَهُقِ الْاَعْلٰى مِیں شہور ہوا ہے۔ سواس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ سِدُوَةِ الْمُنْتَهٰى تَک پِنْجِ شَے کونکہ عِنْدَ مُعَلَّنَ دَاٰى کے ہے ہیں رویت عند السدوہ سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ راء می اور مرء کی دونوں سدرہ کے پاس ہوں گے پھر احادیث میں تو اس کی اس قدر تصریح ہے کہ مجال افکار ہی شمیں۔

تحقیق سوم --- جمهور الل سنت وجماعت کا فد بب به به که معراج بیداری میں جدد کے ساتھ ہوئی اور دلیل اس کی اجماع ہے اور معتد اس اجماع کا بدامور ہو سکتے ہیں :

(اول) حق تعالی نے جس اہتمام سے قصد اسراء کو بیان فرمایا ہے اس سے اس کا عالیت مجیب ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ نوم (فیند) میں یا روحانی طور پر ہوتی تو یہ کوئی مجیب بات نمیں ہے۔

(دو سری) بعبندہ سے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ حقیقی اور متبادر معن جاءنی عبد فلان کے یکی بعبندہ سے خاہراً یہ عبد کا مصداق عبد فلان کے یکی میں کہ وہ بیداری میں دھر اور جان سمیت آیا۔ پس عبد کا مصداق مجموعہ روح و جمد اور اس محل کا صدور مقید بالیقعہ ہوتا ہے۔ الا ان یصوح علٰی خلاف ذلک۔

(تیری) اگر یہ خواب کی حالت میں یا روحانی طور پر ہوتی تو جس وقت کفار نے عفیہ کی تھی یا بیت المقدس اور ایٹ قافلہ کے حالات پو تھے تھے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ آپ کو بعضها فی المصحاح وبعضها رواہ البیهقی وغیرہ کما فی اللار المعنور تو آپ اس وقت بہت سمولت ہے جواب دیتے کہ میں بیداری میں اس کے مونے کا کب مرحی ہوں جو تم المی یا تی کرتے ہو اور بیت المقدس کے بیت و کیفیت بیان مرف کے حقیق قر میں نہ پڑتے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے قر ہوئی تو حق تعالی نے مشکشف کرویا اور آپ نے تالم ویا۔ (رواہ مسلم)

اور بعض کو آیت وَ مَا جَعَلْنَا الْنُوفْنَا النب سے شبہ ہوا ہے۔ سو اول تو وہاں احمّال ہے کہ واقعہ بدریا عمرہ کمہ کا خواب مراد ہو جیسا مغرب اس طرف کے ہیں جن کا ذکر اجمالاً إذْ يُونِكُهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ اور لَقَدْ صَدْقَ اللّٰهُ رَسُولُهُ الرُّونِا مِن آیا ہے۔ اور اگر واقعہ معراج ہی مراد ہو تو رویا بمعنی رویت ہے کیونکہ رای کے دونوں مصدر ہیں ممل قربی اور قرابت کے یا بقول بعض شب سے رویت کو رویا کتے ہیں گو بیداری میں ہویا تشبیها رویا کمہ دیا ہو اور وجہ تشبیه کی یا عجائب کا دیکھنا ہے اور یا شب کے وقت واقع ہونا ہے۔ (کذا فی روح المعانی)

اور بعض کو شریک کی حدیث ہے جس کے آخریمی نم استیقظت ہے شبہ بڑگیا ہے سوچو مکہ شریک محدثین کے نزدیک حافظ حدیث نہیں اور دو سرے تفاظ کے ظاف کیا اس لیے وہ زیارت غیر معبول ہے۔ اکدا فی روح المعانی،

یا محول ب تعداد واقعہ پر کیونکہ علاء نے لکھا ہے کہ عروج روحانی آپ کو کی بار ہوا

ہوا تھی اس معراج سے پہلی خواب میں عروج ہوا ہے جس کی حکمت ہے لکھی ہے کہ

ہریجا اس معراج اعظم کے استعداد اور برداشت ہو سکے اور بعض کو حضرت معاویہ بھتر
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما کے اول سے شبہ ہوگیا ہے سو حضرت عائشہ رضی
اللہ تعالی عنما تو اس وقت تک آپ کے نکاح میں بھی نہ آئی تھیں اور حضرت معاویہ بھتر
اس وقت تک اسلام بھی نہ لائے تھے اللہ جانے کی نے من کر کما ہے یا اجتماد کیا ہے یا
کس دوسرے واقعہ کی نسبت کما ہے اداجاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

تحقیق چمارم --- بیت المقدس تک جانے کا محر کافر ب اور ماؤل مبتدع ہے اور آگے جانے کا محر اور ماؤل مبتدع ہے اور برچند کہ سورہ جم میں قریباً تصریح ہے لیکن عند میں احمال ہے کہ وہ راہ کے مفعول کا مال ہو اس لیے آپ کے سدرة المنتهی تک پینچے میں نص نہیں ہے۔

تحقیق بنجم --- اس میں اختلاف ہے کہ حق تعالیٰ کو اس شب میں آپ نے دیکھا یا شیں اس میں سلف اور خلف سب کا اختلاف ہے اور روایات محتمل کویل کو چیں کیونکہ روایت مشبتہ رویت میں اختال ہے کہ رویت بالقلب مراد ہو اور نفی رویت ہے کی خاص رویت کی نفی مراد ہو حثلاً قیامت کے روز جنت میں جو انکشاف ہوگا یہ انکشاف اس سے کم ہوا کو رویت صادق اور جیسے بے عینک و کھنا ہے اور عینک سے اور زیادہ انکشاف ہو تا ہے۔ غرض اس مسئلہ میں توقف بمتر ہے۔

## وقع اشكالات

دفع اشكال اول .... : بعض كو وسوسه ہوا ہے كه ايرائيم عليه السلام كے باب ميں فرمايا ب و نُرِيِّ إِبْرُهِيْهَ مَلَكُوْتَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آپ كے ليے من تبعيضيه كيول فرمايا- جواب به ب كه ملكوت السموات والارض كل آيات تو شيں ہيں اور ممكن ے کہ یہ بعض جو رسول اللہ مرات کے کہ اور کھالیا گیا اس بعض نے اعظم ہو۔
دفع اشکال دوم .... : بعض ظاہر برست شرح کرتے ہیں کہ خرق والتیام افلاک پر محال ہے۔
جواب سے کہ اس دلیل کے سب چقدمات باطل ہیں جیسا اپنے محل میں نہ کور ہے۔
دفع اشکال سوم .... : بعض کہتے ہیں کہ اس قدر سیر سریع کیو کر ممکن ہے۔ جواب سید
ہے کہ بعض کواکب باوجود اس قدر عظیم ہونے کے نمایت سریع ہیں اور سرعہ کی عقلا

دفع اشکال چہارم .... : بعض کتے ہیں کہ آسان مکے نیچے ہوا نسیں اور حرارت شدید ہے جسم عضری سلامت نہیں رہ سکتا۔ جواب ہیہ ہے کہ محال ممکن نہیں ہو تا لیکن متبعد واقع ہو سکتا ہے۔

دفع اشکال پنجم .... : بعض کتے ہیں آسان ہی وجود نہیں۔ جواب یہ ب کہ هَاتُوْا بُوْهَانَکُهُ إِنْ کُنْنَهُ صَادِقِیْنَ۔

## مِنَ الْقَصِيْدَةِ

اسَوَيْتَ مِنْ حَرَمِ لَيْلاً إِلَى حَرَمِ كَمَا سَرَى الْبَدُرُ فِيْ دَاجٍ مِّنَ الظَّلَمِ وَبِتُّ تَرْفَى اِلٰى أَنْ يَلْتُ مَنْزِلَةً مِنْ قَابَ() قَوْسَيْن لَمْ تُدُّرَكُ وَلَمْ تُرَمِ وَقَدُّ مَثْكَ جَمِيْعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلَى خَدَمِ وَأَنْتَ تُخْتَرِقُ السَّنْغَ الطِّلْبَاقُ بِهِمْ فِيْ مَوْكَبِ كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبُ الْعَلَم حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَعُ شَاوًا لِمُسْتَبِق مِنَ الدُّنُو وَلاَ مَرْقًا لِمُسْتَلِم خَفَضْتَ كُلَّ مَكَانٍ بِالْإِضَافَةِ إِذْ نُوْدِيْتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ كَيْمَا تَقُوْزُ بِوَصْلِ اَئَ مُسْتَتَرِ عَن الْغَيُوٰنِ وَسِرِ اَيَّ مُكْتَنَمِ (رجد) (ا) آب آیک شب می حرم شریف کمد سے حرم محرّم مجد اتعلیٰ (باوجود مکه ان میں فاصلہ جالیس روز کے سفر کا ہے) ایسے (ظاہرو باہرو تیز رو کمال نورانیت و ارتفاع کدورت کے ساتھ) تشریف لے گئے جیسا کہ بدر ارکی کے پردہ میں نمایت درخشانی کے ساتھ جاتا ہے۔ (۲) اور آپ نے

الم يقصد تفسير القرآن او قصدة عَلَى بعض الاقوال.

بحالت ترقی رات گذاری اور یمال تک ترقی فرمائی که ایبا قرب الهی عاصل کیا جس ير مقربان درگاہ خداوندي سے كوئي نسي بنجايا كي تھا بلكه اس مرتبه كا بغایت رفعت کی نے قصد بھی نہیں کیا تھا۔ (۳) اور آپ کو مجد بیت المقدس میں تمام انبیاء ورسل نے اینا امام و پیشوا بنایا جیسا مخدوم خادموں کا امام و پیشوا ہوتا ہے۔ (م) اور (منجله آپ کی ترقیات کے بیر امر ب که) آپ سات آسانوں کو طے کرتے جاتے تھے جو ایک دو مرے ہر ہے ایسے اشکر ملائکہ میں (جو بلحاظ آپ کی عظمت و شان و آلیف قلب مبارک آپ کے ہمراہ تھا اور) جس کے سردار اور صاحب علم آب ہی تھے۔ (۵) (آپ رتب عالی کی طرف برابر ترقی کرتے رہے اور آسانوں کو برابر طے کرتے رہے) یمال تک کہ جب آگے برجے والے کی قرب و منزلت کی نمایت نہ ری اور کی طالب رفعت کے واسطے کوئی موقع ترقی کانہ رہاتو (١) (جس وقت آپ کی ترقیات نمایت درجہ کو پہنچ گئیں تو) آپ نے ہر مقام انبیاء کو یا ہر صاحب مقام کو بہ نبت أين مرتبه كے جو اللہ تعالى سے عنايت بوايت كر ديا جبك آب أَدْنُ کہ کر واسطے ترقی مرتبہ کے مثل میکا اور نامور فخص کے یکارے گئے۔ (2) (يد ندا يامحركي اس لي تقى) تاكه آب كودو وصل عاصل موجو نمايت درجہ آ کھوں سے بوشیدہ تھا (اور کوئی مخلوق اس کو دیم شیس عق) اور ماکہ آب کامیاب ہوں' اس اچھ بھید سے جو غایت مرتبہ پوشیدہ ہے- (عطر الوروه)

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمُنَا اَبَدًا عَلَى حَبِيْهِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كَلِّهِمِ وَلنحتم الكلام على وقعة الاسراء بِالصَّلْوةِ عَلَى سَيِّد اهل الاصطفاء

واله واصحابه اهل الاجتباء ما دامت الارض والسمآء

#### فصل نمبر١١٣

#### هجرت حبشه كابيان

یہ نبوت کے پانچیں سال میں ہوئی جس کا سبب یہ ہوا کہ کفار مسلمانوں کو بہت تکیف دیتے تھے۔ اس وقت آپ کی اجازت سے چند مسلمانوں نے جبشہ کی طرف جرت کی۔ حبشہ کا باوشاہ نجائی نعرائی تھا اس نے مسلمانوں کو انچی طرح جگہ دی۔ کفار قریش کو اس سے بہت غیظ ہوا' انہوں نے کئی مخصوں کو تحت و ہدایا دے کر نجائی کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں کو این پاس جگہ نہ دے۔ جب انہوں نے جا کر مطلب عرض کیا' نجائی نے دربار میں مسلمانوں کو این جا گیا اور ان لوگوں کو بلا کر گفتگو کی۔ حضرت جعفر بڑائو نے کہا کہ دربار میں مسلمانوں کو جح کیا اور ان لوگوں کو بلا کر گفتگو کی۔ حضرت جعفر بڑائو نے کہا کہ بہ لوگ گراہ تھے کاموں کا تھم کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ نجائی نے کہا جو گلام آن پر آزا ہے آس میں سے بچھ پڑھو۔ آنہوں نے سورہ مربیم شروع کی وہ بہت کمانو ہوا اور مسلمانوں کو تیلی دی اور قرستادگان قریش کو خائب و خاسر رد کر دیا۔ کذا فی متاثر ہوا اور مسلمانوں کو تیلی دی اور قرستادگان قریش کو خائب و خاسر رد کر دیا۔ کذا فی

احادث میں تعری کے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہو گئے تنے اور زاد المعاد میں ہے کہ گر جب آپ کے مین تعری کے جبر اللہ کی جبر آپ کے مین کو جبرت فرمانے کی خبران لوگوں کو پنجی تو ۱۳۳ آدی عبش (اللہ نے لوٹ آئے است تو کلہ میں روک لیے گئے اور باتی مین کنج گئے اور بقیہ نے کشی کے رست کنوہ خبر کے سال مین کو جبرت کی ان صاحبوں کو دو جبرتوں کی دجہ سے اصحاب المهجو تین کتے ہیں۔

#### مِنَ الْقَصِيْدَةِ

وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلَيْ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُو غَيْرَ مُنْفَصِمِ اَحَلَّ أَمْتَهُ فِى جَرْزِ مِلْتِهِ كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِي اَجَمِ

<sup>(</sup>۱) یعنی مکه کو تاکه وہاں سے پھر مدینہ بطبے جائیں گے۔

کہ جَدَّلَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ مِنْ جَدْلِ فِيْهِ وَکَمْ خَصَمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصَبِهِ (رَجمه) (۱) اور تو ہرگزتہ دیکھے گا آپ کے کی دوست کو کہ اس کو آپ کی برکت ہے مدو نہ پیٹی ہو اور نہ تو ان کا کوئی ایسا دشمن دیکھے گا کہ اس کو فکست فاش نہ پیٹی ہو۔ (۲) آپ نے اپنی امت اجابت کو اپنے دین کے مضوط و مستملم قلعہ میں آثارا (ان کو کوئی مغلوب و مقمور نہیں کر سکل) جیسا کہ شیر اپنے بچوں کو لے کر اپنے بیشہ میں فروش ہو تا ہے (کہ کی کا مقدور نہیں شیر اپنے بچوں کو لے کر اپنے بیشہ میں فروش ہو تا ہے (کہ کی کا مقدور نہیں کہ ان کو وہاں سا سکے) (۱۳) اور بہت وقعہ کلام اللہ نے فاک قدلت پر وال ویا اس فخص کو جس نے آنخصرت میں بی شان میں جھڑا کیا اور ان کی نبوت کا انکار کیا اور بہت دفعہ قالب ہو تھیں دلائل آپ کی اثبات رسالت کی مشرشد یا انکومتہ یہ۔ (عطر الوردہ) (چنانچہ اس موقعہ پر صحابہ کرام کا غلبہ ہوا اور کلام اللہ نے نجافی پر اثر کیا)

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْلِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

فصل نمبرسا

# قبل از ہجرت کے بعض دیگر اہم واقعات<sup>(۱)</sup>

پہلا واقعہ: جب آپ پر وحی اول نازل ہوئی اور آپ نے حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما سے بیان فرمایا وہ آپ کو ورقہ (۲) کے پاس کے حکیر۔ انہوں نے آپ کے صاحب وحی ہونے کی تعدیق کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما دولت ایمان سے مشرف ہوئیں اور عورتوں میں سب سے اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما اور دوانان احرار میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بڑتھ اور لڑکول میں حضرت علی بڑتھ اور فلاموں میں حضرت بالل بڑتھ اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حاری بڑتھ اور غلاموں میں حضرت زید بن حاری بڑتھ اور

<sup>(</sup>۱) اس پوری فصل کے مضامین تواریخ حبیب الدے لیے ہیں کو الفاظ و ترتیب میں تبدیل ہو۔ (۲) یدوہ میں جن کا ذکر دسویں فصل کی دوسری روایت میں آیا ہے۔

بعد ازیں حضرت عثمان' حضرت سعد بن ابی و قاص' حضرت طلحہ' حضرت زبیر' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنم ایمان لائے اور روز بروز لوگ اسلام میں واخل ہونے <u>گ</u>ھے۔

وو مرا واقعہ: جب آپ پر آیت وَالْلَوْ عَشِيْرَ لَكَ الْاَفْرَيِيْنَ نازل مولى اُ آپ نے کوہ صفایر جڑھ کر یکارا اور سب کو جمع کر کے شرک پر رہنے کی حالت میں عذاب سے ورایا۔ ابولس نے آپ کی شان میں سخت الفاظ کے سورہ تبت تب ہی نازل ہوئی جس میں اُس کی اور اُس کی بیوی کی فرمت ہے 'وہ بھی آپ کے ساتھ بہت دشمنی رکھتی تھی۔ اس الولهب كے دو بينے تھے عتبہ اور عتيب- نبي اكرم ماتيكا كى دو صاحبزادياں حضرت رقيہ اور ام کلثوم ان دونوں کے نکاح میں تھیں۔ (اُس وقت اختلاف دین سے نکاخ درست تھا) ابولىب نے جيوں كو كماكم اگرتم ان بيٹيوں كو طلاق نہ دو كے توتم سے تعلق نہ ركھوں گل أن دونوں نے أس كے كہتے ير عمل كيا اور عتب نے تو الى ب حيائى كى كه آب ك مامنے جاکریہ کلمات کمد دیے۔ اس گتافی پر آپ نے بدوعا کی : اَللَّهُمَّ سَلِظ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كَلاَبِكَ- "ياالله اين كول من س ايك كااس ير مسلط كروى-" ايك بار تجارت كملي شام جانا تها السائد مي ايك منول يرجال شركك تفا تحرنا ووا واولب في بين كى حفاظت ك واسط اسباب كا ايك شيله بناكر عتبه كواس ير بمعلايا سب كواس ك اردگرد سلايا- رات كوشير آيا اور عتبه كومار كرجلا كيا مكريه شفاوت مفى كه آب ما الميال المين لائے تھے ' یہ سب قعے قریب زمانہ نبوت کے ہیں۔

تمیسرا واقعہ: جب بجرت حبشہ ہوئی (جس کا ذکر تیرہویں فصل میں ہے) تو حفرت الاہم صدیق بولتے ہی ادارہ بجرت حبشہ کاکیا۔ کمہ سے نکل کر برک الفحاد تک کہ چار منزل کمہ سے ہے ' پہنچ تھے کہ الک بن دغنہ کہ سردار قوم قارہ کا تھا ' کما اور ان کو اپنی پناہ میں کمہ لے آیا اور سب کفار قریش سے کمہ دیا۔ کفار نے کما بایں شرط ہم کو منظور ہے کہ یہ کمر سے آیا اور سب کفار قریش سے کمہ دیا۔ کفار نے کما بایں شرط ہم کو منظور ہے کہ یہ قرآن گھرسے باہراور بلند آواز بلند پڑھنا شردع کر دیا۔ محفرت صدیق بڑی تمیں جمع ہو کر شنے بی کما یہ محبط نہ ہو سکا اور باآواز بلند پڑھنا شردع کر دیا۔ محفرت صدیق بڑی ترق ہے کما خلاف کما کہ جمعے سوائے اللہ کے کمی کی پناہ عدد کرتے ہو تو میری پناہ نہ رہے گی۔ انہوں نے کما کہ جمعے سوائے اللہ کے کمی کی پناہ

میں رہنا منظور شمیں۔ وہ اپنی بناہ تو ژکر چلا گیا اور آپ فرمان النی محفوظ رہے۔ چوتھا واقعہ : جناب رسول الله علي اور مسلمانان مراى آب كے اكثر چي رہے اور انتالیس تک شار الل اسلام نینجی تھی۔ آپ ارقم کے گھریں تھے' اس زمانہ میں عمر بن الخطاب بڑی اور ابوجمل بن ہشام دو بڑے سردار تھے۔ آپ نے دعا فرمائی یااللہ دین اسلام کو عزت دے اسلام عمر بن الخطاب یا الوجهل بن ہشام ہے۔ مو حضرت عمر بوہر کے حق میں وہ دعا قبول,ہوئی اور دو سرے دن حضرت عمر بڑاتھ مشرف باسلام ہوئے۔ <sup>(۱)</sup> میہ سنه ا تبوت من بوا- (كذا في تواريخ حبيب اله)

یانچوال واقعہ : آپ جب طائف سے داپس تشریف لائے اسمی کو مطعم بن عدی ، کے باس بھیجا اور امن طلب کی۔ مطعم نے امن دیا اور ہمراہ آپ کے مجد میں آیا۔ اس ر آب تهيم مطم كا شكريه (٢) فرايا كرتے تھے (كذا في الشعامة عن اسد الغابة)

## مِنَ الْقَصِيْدَةِ

لَا تَمْجَيْنُ لِحَسُوْدٍ رَاحَ لِنُكِرُهَا ۚ تَجَاهُلًا وَهُوَ عَيْنُ الْحَافِقِ الْفَهِيمِ قَدْ نُنْكِرُ الْقَيْنُ صَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَصَادِ ۚ وَيُتَّكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَآءِ مِنْ سَقِّمِ (ترجمه) (ا) اگر کوئی حاسد ان آیات (نبوة) کا براه تجال انکار کرے حالا ککه وه امور میں بورا ہوشیار اور تہم ہے تو اس کا تو ہر کز تعجب مت کرد-(۲) (اس لے کہ) مجی آگھ بہب درد کے آقاب کی موشیٰ کو برا مجھی ہے اور مجی ر بن بسبب بیاری کے ذا تقد آب شیرین کو ٹاپند کر ا ہے۔ (صطر الورده) يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَاكِمًا أَيْدًا عَلَى حَبِيْنِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

<sup>(</sup>۱) قصد ان کے اسلام کا تواریخ حبیب الد میں میسوط ندکور ہے۔

<sup>(</sup>٣) عفاري مي مدعث ب كرجب آپ كى خدمت مي بدرك كفار قيدى لائ مح تو آپ في فرمايا کہ اگر مطعم این عدی اس وقت زندہ ہو ؟ اور مجھ سے ان سرداروں کے بارے میں سفارش کی منتظو كر تا تواس كي خاطرے ان كو ديے بى چموڑ ديتا' اس ارشاد كى وجه يكى قصه ہے۔

#### فصل نمبر۵ا

## مکه مکرمه سے مدینه طبیبه کی طرف ججرت فرمانا

جب تیرہویں سال نوت بیعت عقبہ ثانیہ واقع ہو چک ، ہی اکرم سی اس اصحاب کو امازت بجرت مدینہ طبیب کی فرمائی اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا۔ ایک دن سرداران کفار قریش مثل ابوجہل وغیرہ دارالندہ میں بھے کہ قریب کعب کعب مکان مثورت کا تھا جمع ہوے اور بعد گفتگوے بیار کے سب کی رائے آپ کے باب میں یہ قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدی منتب ہو اور سب مجتمع ہو کر رات کو محمد المقابل کے مکان پر جا کر محمد (مقابل) کو (نعوذ باللہ) قمل کر دیں۔ بی ہائم (کہ عالی آپ کے بیں) سارے قبائل قریش سے طاقت مقادمت کی نمیں رکھ کے "بالعرور خون باپ رامنی ہو جائیں گے اور ہم لوگ بے کلف دیت ادا کریں گے۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس رامنی ہو جائیں۔

آپ شاہی اس کو گھر میں سے کہ کفار نے دروازہ مبارک گھیر لیا' آپ امائتیں دعزت علی بڑاتھ کو سرور کر کے گھر ہے نکل کے اور بقدرت الی کی کو نظرنہ آئ اور دعزت الا کی محرصد ہیں بڑاتھ کے گھر تشریف لے جاکر ان کو ہمراہ لے کر نمایت احتیاط ہے غار ثور میں جا بہتے۔ یہاں کفار نے گھر جا کر آپ کو نہ دیکھا تو تلاش میں مشغول ہوے اور تلاش کرتے ہوئے غار تک بہتے۔ بعد آپ کے غار میں واخل ہونے کے کڑی نے جالا غار کے منہ پر پور دیا اور ایک کو تر کے جو ڑے نے آکر غار میں اندے دے کر سینے شروع کے منہ پر پور دیا اور ایک کو تر کے جو ڑے نے آگر کار اس میں کوئی آدی جا آتو یہ کڑی کا جالا کئے۔ کفار کھر نے اس غار میں نہ ٹھری نہ کھری کو اللہ ایک مدا رہیں ہوئی اور جوانان جنگی اور قلعہ محکم سے نہ نکا۔ تصدیدہ بردہ کے ان اشعار میں اس طرف آئی اور جوانان جنگی اور قلعہ محکم سے نہ نکا۔ تصدیدہ بردہ کے ان اشعار میں اس طرف

''اور میں قشم کھانا ہوں اس خیرو کرم کی جس کو عار ثور نے جمع کر رکھاتھا( یعنی نی اکرم مٹی بیا و حضرت ابو بکر صدیق بڑھی ) ایسے حال میں کہ ہر چیٹم کفار کی آپ سیر سیر سیار سے میں ا

ك ديكھنے سے اندھى تھى۔"

فَالصِّدُقُ فِي الْغَارِ وَالصَّدِيْقُ لَمْ يَرِمَا وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا بِالْغَارِ مِنْ اِرَجِ

"لیں آپ کہ سراپا صدق تنے اور معرت صدیق بڑیڑ عارے ہے منیں اور کفار کتے تنے کہ عاریس کوئی بھی منیں۔"

ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوْتَ عَلَى

خَيْرِ الْبَوِيَّةِ لَمْ تَنْسُخِ وَلَمْ تَخْمِ

"انسول نے ممان کیا کہ کوتر اشرف المخلوقات کے گرد شیں پھر (اور انسول نے ایڈے شیں دیے) اور کمڑی نے آپ پر جالا شیں تا۔"

وقایٰلهٔ اللّٰهِ آغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةً

وِقايَّة اللهِ اعْنَتُ عَنَ مَصَّاعَقَةٍ مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عَالِ مِّنَ الْأَطُمِ

"الله تعالى كى حمايت و حفاظت نے آپ كو دو برى بى موكى زره يا اوپر سلے دو زرموں كے پيغ سے اور بلند قلعول ميں بناه كير ہونے سے بي برواكر ويا تھا۔" (عطر الورده)

تین دن تک آپ غار میں رہے۔ عامرین فیرہ کہ حضرت ابو بکر بڑاتھ کے آزاد کئے ہوئے فلام بھار بھار ہے۔ اور حضرت ہوئے فلام بھار ہے اور حضرت ابو بکر بڑاتھ کے میں ابو بکر مدیق بھاتے اور عبداللہ بڑاتھ بھی ابو بکر صدیق بڑتھ کے کہ جوان تھے 'کہ میں ابو بکر مدیق بھار ہیں کہ بیاں کر دیتے آئیں کی مجانس میں جا خریں دریافت کر کے رات کو آپ کے حضور میں آگر بیان کر دیتے ۔ پہلے سے عبداللہ بن اربیقا دلی کو کہ مشرک (ا) تھا رہبری کے لیے نوکر رکھ لیا تھا اور اونیاں اس کو میرد کر دی تھیں۔

<sup>(</sup>۱) اور حفظ راز کا اس پر اطمینان تھا۔

بعد تمن دن کے حسب الحکم وہ اونٹنیاں در غار پر حاضر لایا اور آپ مٹھیے اور حضرت ابو یکر صدیق بڑتھ اور عامرین فہیرہ سوار ہو کر براہ ساحل مدینہ کو روانہ ہوئے۔ راہ میں گائب غرائب محالمات واقع ہوئے کہ بیان میں ان کے طول ہے۔ تواریخ حبیب الد وغیرہ دکچہ لیا جائے۔ (۱)

مینہ کے لوگ آپ می بی کا کی کے خیال سے ہرروز استقبال کے لیے کہ کی راہ پر آتے اور دوبہر کے قریب لوٹ جاتے۔ جس روز آپ بینچ اس روز بھی انظار کرکے لوٹ چلے آپ کی بواری انظار کرکے لوٹ چلے تھے کہ یک بارگی ایک یمودی نے ایک ٹیلہ پر سے آپ کی سواری دیکھی اور چلا کر ان پھرنے والوں سے کما : یا معاشر العوب ھذا جد کم لائن اے گردہ عرب یہ تمہارا مظ لیتی خوش نقیمی کا سابان آبینچا۔ وہ لوگ پھرے اور آپ کے ساتھ ہو کے مینہ طیب میں داخل ہو ہے۔ اہل مینہ کی اس روز کی خوشی کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی لاکیاں خوق میں یہ لکم پر حق تھیں :

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ آيُّهَا ٧ الْمَبْعُونُ فِيْنَا جِنْتَ بِالْاَمْرِ الْمَطَاعِ

"ہم پر بدر نے طلوع کیا تخیات (") الوداع ہے۔ ہم پر شکر کرنا فرض ہے جب تک الله تعالیٰ سے کوئی دعا مائنے والا رہے۔ اے نبی جو ہم میں مبعوث ہوئے میں آپ الیا تھم لے کر آئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے۔"

ہے۔ آپ مکہ سے دو شنبہ کے روز رکھ الاول کے مہینہ میں بقول بعض مغر<sup>(۳)</sup> کے

<sup>(</sup>۱) عجیب تو ان میں دو قصے ہیں۔ ایک قصد ام معبد کی کمری کے دودھ دینے کا۔ یہ ایک عورت تھی مرفائے عرب میں اس کا خیمہ راہ مدید میں داقع تھا اور اس کے بعد ام معبد اور ان کا شربر ابو معبد مشرف بااسلام ہوئے۔ دو سرا قصد سراقہ کا جو بائیسویں فصل کے چودہویں واقعہ میں آئے گا۔ (۳) اس کے معنی ہیں گھائیاں رخصت کی۔ اہل مدینہ سافر کو رخصت کرنے کے لیے جو بجانب کمہ جاتا تھا ان کھائیوں تک جایا کہ تھا مرک ہائیں کہ شیات الوداع مدینہ سے شام کی جانب ہا دو شعم نے کو بوقت معاودت آب کے غزوہ تھوک سے برحایا میا تھا۔ میں کتا ہوں کہ اگر دونوں سے اور فول

جانب الياموقع مو اور يى نام مو اور دونوں وقت بيد اشعار بزھے كئے موں تو كيا استبعاد ہے۔ (٣) ممكن ہے كد مكد سے تو آخر صغر ميں چلے موں اور غاير سے چلئے كے وقت ربح الاول شروع موكميا مو-

تہن سال کی عمر میں چلے تھے اور دو شنبہ ہی کے دن بارہویں رہے الاول کو مدید میں پنجے اور دو شنبہ ہی کے دن بارہویں رہے الاول کو مدید میں پنجے دن بخو میں جودہ دن عوف میں چودہ دن محرب اور تیسرے دن حفرت علی بہتے بھی امانتیں اوا کر کے آپ سے آ لیے۔ پھر آپ نے شر مدید کے اثار تشریف رکھنے کا ارادہ کیا کہ جرایک کی آرزد تھی کہ ہمارے کا مدادہ کیا کہ جرایک کی آرزد تھی کہ ہمارے کو میں تھریں۔ جب آپ سوار ہوئے 'ہر قبیلد کے لوگ ساتھ تھے اور وہی آرزو پر زبان تھی۔ آپ نے فرایا میری او نمنی مامور ہے 'جمال بیٹے جائے گی وہاں ہی محمقے ہوں گا۔ او نمنی چلتے وہاں آبیٹی جمال اب ممبر مجد شریف ہے۔ متصل اس جگہ کے معرت ابو ایس انسان کی گھر تھا وہاں اسباب آپ کا آثارا گیا اور آپ ان کے گھر تھرے کی الاب انسان کی گھر تھرے کی اور معجد نبوی کی تعیر شروع کی۔ اکتفا فی آپ نے دہ زمین جمال او زاد المعاد وغیر ہما)

#### مِنَ الْرَّوْض

> يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى خَبْنِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعَصْرُ

#### فصل نمبر١٦

#### مدينه طيبه مين تشريف آوري اور متفرق واقعات

بہلا واقعہ: بعد تشریف آوری آپ مٹائیا کے مدینہ میں عبداللہ بن اسلام بھٹر کہ ایک برائد کہ ایک بھٹر کہ ایک برائد کے لیے آئے اور آپ سے تمن (ا) سوال کے اور واب صحح یا کر ایکان لے آئے۔ (کذا فی تو اربخ الله)

دو ممرأ واقعه: حفرت سلمان فاری واثذ که اصل میں مجوسیان فارس ہے تھے اور ان کی عمر بہت ہوئی اور دین مجوس کو چھوڑ کر دین انصاری انہوں نے افتیار کیا تھا اور زبائی علاء بمود اور نصاریٰ کے خرنی اکرم مٹھیم کی اور بدبات کد آپ مدینہ میں جرت کر ك آئيں كے اس كر ميد من آرب تھے۔ كى جكد كج تھے ان دنوں ايك يبودى ك غلام تھے۔ نبی اکرم مانچیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علامات نبوت دیکھ کر مسلمان ہو مُحَد آب من الله في فريا كراني آزادي كي فكر كرو- انهول في اين مالك سے كما اس نے چالیی اوقیہ (۲) سونے ہر (کہ یمال کے قول سے سواسیرسے زیادہ ہو آ ہے) مکاتب کر دیا اور بہ بھی شرط کی کہ تین سو درخت چھوارے کے نگائیں اور جب وہ بار آور ہول تِ آزاد مول۔ آپ مُنظِم نے وست مبارک سے چھوارے کے درخت لگا دیے 'وہ سب اس سال میں بار آور ہوئے اور بقدر ایک بیضہ کے سونا غنیمت میں آیا تھا' آپ ساتھ کے نے سلمان بڑٹنز کو دیا کہ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ جالیس اوتیہ سونا چاہیے ' یہ کیا گفایت کرے گا؟ آپ سٹھیا نے زبان مبارک اس پر چھروی اور دعائے برکت کی۔ سلمان بوٹٹر کیتے ہیں کہ میں نے جو تولا تو جالیس اوقیہ تھا، کم نہ زیادہ اور ادا کر کے آزاد ہو محتے اور حضور اقدس منتی کے مدمت میں رہے۔ (كذا في توارخ حبب اله) تيسرا واقعه: مديد طيبه يس بنو روهه كا (ايك كوال ب) ياني شيري تما اور دوسر کنوؤں کا بانی کھاری تھا اور اس کا مالک یہودی تھا۔ وہ بانی پیچا کرنا تھا۔ اس سبب سے

<sup>(</sup>۱) جملا موام الناس میں ایک کتاب ہزار مسئلہ کے نام سے مشہور ہے جس میں عبداللہ بن ملام بڑتر کا آپ مٹانچا سے ہزار مسائل ہو چھنا لکھا ہے۔ اس روایت ۔ اس کا وروغ محض ہونا ثابت ہوا۔

سلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی۔ جناب رسول اللہ طابع نے فرمایا جو بیر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے دُول اس میں جاری کردے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثان بڑھونے اس کنوے کو خالص اپنے مال سے خرید لیا اور وقف کردیا۔ (کذا فی تواریخ حبیب الله)

## مِنَ الْقَصِيْدَةِ

کَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِی الْاُتِیِ مُعْجِزَةً فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَالتَّادِیْبِ فِی الْیَشُیِ (ترجم) اے کاطب تجھ کو در باب مجرّد آخضرت می آیا کے آپ کا علم ایسے زمانہ میں کہ بے علم لوگ تھے اور باوجودیکہ آپ ای تھے اور نیز ہیا کہ آپ بحالت بیسی نمایت بااوب تھے کائی ہے۔ (عطر الوردہ مع نفیو - جیسا عبداللہ بن سلام نے ای سے استدلال کیا)

> يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآلِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

## فصل نمبرےا

# ر سول الله طافياتيم كے غزوات كابيان

آپ بین کے غزوات اور ان کے طمن میں بعض دو سرے مشہور واقعات برتیب سنین (۱):

آپ سین کے غزوات اور ان کے طمن میں بعض دو سرے مشہور واقعات برتیب سنین جب جہاد

فرض ہوا 'آپ نے کفار ہے قال شروع کیا اور پائی سیجنے لگے۔ جس میں آپ بہ نشس

نیس تشریف لے مجے 'اس کو اہل سیر غزوہ کتے ہیں اور جو لکر آپ نے بھیج ویا اور خود

تشریف فرما نمیں ہوئے اس کو سریہ (۱) کتے ہیں۔ بتفصیل ہر غزدہ و سریہ کا مال لکستا

دشوار ہے اس لیے بعض بعض کا بہت مختر مال لکھا جاتا ہے اور مقارف زمانی کی مناسبت

دشوار ہے اس لیے بعض بعض کا بہت مختر مال لکھا جاتا ہے اور مقارف زمانی کی مناسبت

<sup>(</sup>۱) اس فعمل کے مضامین ان کب سے لیے گئے ہیں : صحیحین ' شامہ' تواریخ حبیب الد' زاد المعاد' سرِو ابن بشام۔

سنہ اول چھرت (۱۱): جاد فرض ہوا ، حضرت حزہ بڑات کو تمیں مهاجرین کے ماتھ بھیجا
کہ قافلہ قریش سے تقرض کریں۔ یہ ماجرا رمضان میں ہوا اور حضرت عبیدہ بن الحارث بڑاتھ
کو ساتھ مهاجرین کے ساتھ بطن رائخ کی طرف شوال میں روانہ کیا اور حضرت سعد بن الی
و قاص بڑاتھ کو میں مهاجرین کے ساتھ خوار کی طرف کہ ایک موضع (۲۳) ہے قریب جحفہ کے ،
و قاص بڑاتھ کو میں مهاجرین کے ساتھ خوار کی طرف کہ ایک موضع (۳) ہے قریب بخفہ کے ،
زیقعدہ میں روانہ کیا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں 'یہ سب سریالے تھے۔ بھر صفر میں غزوہ
ابواء واقع ہوا 'اس میں خود تشریف فرما ہوئے۔ ابواء ایک گاؤں تھا در میان کھ اور مدینہ ک ،
اس غزوہ کو دران بھی کئے ہیں۔

ادر ای سال آغاز اذان کاہوا اور ای سال حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنهار خصت ہو کر آئیں اور اس سال مهاجرین وانصار کے در میان عقد اخوت مقررہ ہوا۔

سنہ ٢ ، جرت : رکے الاول میں غزوہ بواط واقع ہوا کہ ایک مقام ہے تاجہ رضوی میں قالم قریش سے ترض مقصود تھا گر مقابل نہیں طا۔ پر غزوہ عثیرہ (بصنم عین) واقع ہوا کہ ایک ذمین ہے ترض مقصود تھا گر مقابل نہیں طا۔ پر غزوہ عثیرہ اور اس قافلہ قریش سے ایک ذمین ہے تھا جر کی تاجہ بینج میں جمادی الدولی والا خری میں اور اس قافلہ تھا جس کی والیسی کے وقت آپ پھر تشریف لے گئے تھے اور وہ نہیں طا اور غزوہ بدر کا سبب ہو گیا اس نے اس غزوہ عثیرہ کو غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں۔ پھر رجب میں عبداللہ بن جمش اس لئے اس غزوہ عشیرہ کو غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں۔ پھر رجب میں عبداللہ بن جمش اس نے اس خورہ بدر ہوا جس کا نقب بدر کری عن الشفیر المحتواج الحقال فید اور سب سے عظیم الشان غزوہ بدر ہوا جس کا نقب بدر کری

رمضان میں آپ نے خبری کہ قافلہ قریش شام سے مکہ کو جا رہا ہے' آپ محابہ کو نے کر کہ تین سو تیرہ تھے اس کے تعرض کے لیے چلے۔ یہ خبر مکہ پنجی تو کفار قریش ایک

<sup>(</sup>۱) ان کمام واقعات میں جو اس فصل میں ندکور ہیں سال رہے الاول سے شروع اور مغربہ فتم ہوا کی یہ اصطلاح بھی کے نکہ جوا کی یہ اصطلاح بھی کی گئے۔ اجرات درجی ہے۔ زادالمعاد میں بعض علاء کی یہ اصطلاح بھی کمک ہے اور بعض واقعات کی نقدیم و تاخیر میں اہل سیرے مخلف اقوال بھی ہیں۔ نقل کے وقت احتر کے خیال میں جس کو کمی وجہ سے ترجی معلوم ہوئی اس کو افقیار کر لیا اور ان بی کمابوں میں اور دو مرک کئید میں اور بھی سرایا و بعوث ذکر کئے ہیں میں نے اختصار کے لیے ترک کر دیا۔
(۲) کو انی اقلام ہیں۔

بزار مسلح آدی لے کر روانہ ہوئے اور کو قافلہ دو سری راہ سے نکل کر کمہ جا پہنچا تحریہ قریش کے اور خوب قریش کے اور خوب جشن کریں کے اور خوب جشن کریں گے آدر ہوں ہے جشن کریں گے آدر ہوں ہے جشن کریں گے آگر ہے نہ تھا کہ تمان عوب میں ہماری ہیں ہماری ہیں ہوں گے مفت میں نیک باکی ہتھ آتے گا۔ آدی اور وہ بھی بے سروسالان ہم سے مقائل ہوں گے مفت میں نیک بای ہاتھ آتے گا۔ اللہ مقلو و اللہ اسلام مظفر و اسرو مقلول ہوئے۔ سورہ انقال میں کی قصہ ہے اور اس تمام مقود تھا میں کی قصہ ہے اور اس تمام مقلود قصہ سے دور اس تمام قرائے ہو گیا۔

بجرسات روز بعدیٰ سلیم کے غزوہ کے لیے تشریف لے چلے مگر لڑائی نہیں ہوئی پھر بدر کے دد ممینہ بعد غزوہ سویق ہوا' وہ اس طرح ہوا کہ جب کفار بدر میں شکست کھا کر کمہ بنیج کچرابوسفیان دو سو سوار لے کر بارادہ جنگ مدینہ کو چلے مدینہ کے قریب بینیج تھے کہ مسلمانوں کو خبر ہو گئی۔ آپ خود مسلمانوں کو لے کر چلے۔ کفار بھاگ گئے اور ہو جھ بلکا َ رنے کے لیے ستو جو کہ زاد راہ تھا بھینک گئے۔ ای لیے اس کالقب غزوہ سولق ہوا' میہ واتعد ذی الحبر میں مواد بھربقید ذی الحب مید میں قیام فرمایا اس کے بعد نجد کو عفال سے غروه كرف كے ليے علے اور حتم مغرتك وبال قيام كيا كر الوائي سي أموئي- اس ملل نصف شعبان میں تحویل قبلہ ہوئی اور زکوۃ فرض ہوئی اقبل فرض ہونے روزے کے اور آخر شعبان میں روزہ فرض ہوا اور آخر رمضان میں صدقہ فطرواجب ہوا اور عیدین کی نماز اور قربانی ای سال مقرر ہوئی وار جعد اس سے پہلے سال میں فرض ہو حمیا تھا۔ اس سال مراجعت بدر کے ایک روز ممل آپ کی صاحزادی حضرت کی بی رقیہ رمنی الله تعالی عنماکی وفات ہوئی اور آپ نے اس کے بعد حضرت ام کلوم رضی الله تعالی عنما ووسری صاجزادی کا نکاح معنرت عثان بزاتھ سے کر ریا۔ معنرت عثان ای سبب ذی النورین کملاتے ہیں اور بدر ہی کے بعد حضرت فاطمہ رمنی اللہ تعالی عنها کا نکاح موا-

سنہ سا چجرت : بعد رہتے الاول کے پھر قریش کے تعاقب میں تشریف لے چلے اور نجران تک پہنچے اور رہتے الآخر اور جمادی الاولی وہاں رہبے مگر لڑائی نہیں ہوئی پھر ہمینہ منورہ واپس آگئے پھر بی تینقاع کا کہ یہود ہمینہ سے تئے بوجہ نقض عمد کے پندرہ روز محاصرہ فرمایا پھر عبداللہ بن ابی کی سفارش پر چھوڑ دیا۔ یہ عبداللہ بن سلام وہٹھ کی براوری ے ہاور ای نقف عدد کے سب کعب بن الا شرف کے قتل کا تھم دیا وہ قتل کیا گیا ۔
اور ای سلل شوال کی ابتدا میں غزوہ أحد واقع ہوا جس کا قصد چوشے پارہ کے پاؤ ے شروع ہو کر نصف تک بہنچا ہے۔ پھر غزوہ عمراء الاسد کی ایک منزل میں واقع ہوا۔ اس کا قصد سے کہ جب أحد سے كفار چلے گئے تو پھر راہ سے مدیند لوشنے كا ارادہ كيا۔ آپ مائيظ بي فيرس کر خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عشم کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب كفار نے ساتو پھرؤر کے مارے لوٹ گئے۔ چونكہ آپ حمراء الاسد پہنچ شے اس کے نام پر اس كا بي سنا تو پھرؤر کے مارے لوٹ گئے۔ چونكہ آپ حمراء الاسد پہنچ شے اس کے نام پر اس كا مام مقرر ہوا پھرفید شوال و ذی الحجہ کوئی واقعہ نہيں ہوا۔

جب محرم کا چاند نظر آیا تو طلحہ بن خویلد کے بغرض مقابلہ آنے کی خبر بن کر حضرت ابو سلمہ کو ڈیڑھ سو (۱۵۰) مماجرین اور افسار کی ہمرائی میں مقابلہ کے لیے بھیجا اوائی نسیں بوئی اور غنیم کے مواثی ہاتھ آئے وہ لے کر مدینہ آپنچ پھرہانچویں محرم کو خالد بن سفیان کے لاگر جمع کرنے کا من کر حضرت عبداللہ بن انہیں بڑاؤ کو مقالے کے لیے بھیجا وہ اس کو تحق کر کے اس کا مرادائے اور واہی ان کی بعد انتمارہ روز کے شیس (۲۳) محرم کو ہوئی تھی۔

پھر مفر کے ممینہ میں مرید رجیع واقع ہوا۔ کفار کم کے برکانے پر کچھ لوگ قبیلہ عضل و قاره کے برکانے پر کچھ لوگ قبیلہ عضل و قاره کے براہ فریب آپ کی خدمت میں آکر بطاہر مسلمان ہوئے اور درخوات کی کہ جارے ماتھ کچھ لوگ کر دیجئے کہ ہم کو احکام سکھلا دیں۔ آپ میں آپیز نے دی آدی ساتھ کردیئے۔ جب ید لوگ رجیع پر ایک الاب بے قبیلہ بذیل کا پہنے تو قبیلہ بذیل کو حدد کے لیے بلا لیا اور بر عمدی کی۔ بعض اس وقت شہید ہوئے بھے عاصم بنگر اور بعض کا بعض کی لے کے اس علیہ میں میں میں میں کردیئے گئے۔

اس صفر کے ممینہ میں واقعہ بنو معونہ کا ہوا۔ یہ ایک جگہ ہے بلاد ہذیل میں درمیان کمہ اور عنفان کے۔ وہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص عامر بن مالک رہنے والا نجد کا قوم بن عامرے حضور اقدس ساتھیا میں حاضر ہوا اور کما میں مسلمان ہو جاتا گر جھے کو قوم کا خیال ہے 'آپ پچھ لوگ میرا ساتھ دیں کہ میری قوم کو دعوت اسلام دیں چر جھے کو بھی کوئی تال نہ ہوگا۔ آپ ساتھیا نے فرایا کہ جھے کو اہل نجد کا ڈر ہے۔ اس نے کما پچھ ڈر نہیں میں اپنی بناہ میں نے لوں گا۔ آپ ساتھیا نے شروے کا اللہ نجد کا ڈر ہے۔ اس نے کما پچھ ڈر نہیں میں اپنی بناہ میں سے جو قراء

کسلاتے تھے ساتھ کر دیہے۔ جب یہ حضرات بنو معونہ میں پنچے تو کفار نے کہ ان میں رطل و ذکوان و عصب بھی حسب روایت بخاری تھے اکتوبا سب کو شہید کر ڈالا۔ ان میں حسب روایت بخاری تھے اور بانی اس غدر کا عامرین طفیل تھا جو بھیجا حسب روایت بخاری خرام بن لحان بھی تھے اور بانی اس غدر کا عامرین طفیل تھا جو بھیجا تھا عامر بن مالک فرکور کا عامر بن مالک کو اس کا برا درج ہوا کہ اس کی امان میں اس کے بہتیج نے فور ڈالا اور ان بی دنوں میں وہ مرحمیا۔ اس عامرین طفیل نے آپ مراجی کے اپنے کے بیات بعد مجھے کو اپنا ظیفہ بنا ویجے ورنہ برا لشکر کیا ہے کہ بیات کو اس مرحمیات کا کر آپ سے لاول گا۔ آپ مرتبیا ہے بد دعا کی اللّٰہ مَا کھنٹی عامرا وہ طامون سے مرحمیات ہو کر آگے تو بد دعا فرمائی پھروہ مسلمان ہو کر آگے تو بد دعا ترک فرما دی۔

اور ای واقعہ بنر معونہ کے ایام میں غروہ نی نفیر ہوا اید لوگ یمود مین سے تھے۔ تصہ اس کا یوں ہوا کہ واقعہ ہنو معونہ میں عمرہ بن امیہ مغمری بھی اسپر ہوئے تھے گرعامر بن طفیل ندکور نے ان کی چیشانی کے بال کاٹ کر چھوڑ ویا۔ اس کی ماں کے ذمہ ایک خلام آزاد کرنا تھا اس میں چھوڑنا عمراین امیہ کا محسوب کیا۔ یہ وہاں سے پھرے' راہ میں دو شخص مشرک بی عامر کے انہیں ملے' انہوں نے ان دونوں کو قتل کیا' ول میں سمجھے کہ ہے بمی ایک طرح کا انقام ب عامرین طفیل ب ، جس نے سب امحاب بنو معونہ کو قل کرایا تھا۔ اور وہ دونوں مشرک آنخضرت میں ایک ملن میں تھے اس بات کی عمرو بن امیہ کو خمر تك نه تمى- ني اكرم ملي الله في اس قل كي نسبت كه بعنطا واقع موا تعاويت تجويز كي اور بی عامرادر یود بی نفیر ہم حمد سے ابدا آپ کو منظور ہوا کہ ان کے مشورہ سے اس معالمد دیت کو مطے کریں اور یہ امرسب غروہ بی نشیر کا ہوا۔ اس کا قصدیہ ہے کہ جب آپ مدینہ طبیبہ بجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو بہود بی قریظہ اور بہود بی نفسیرنے مدینہ کے باہرایک ایک محلّم میں رہتے تھے آپ سے عمد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے، کچھ بد خواہی نہ کریں گے اور آپ کے دشمن کی مدد نہ کریں گے۔ جب آپ اس معالمہ دیت میں محلّمہ بی تضیر میں تشریف لائے اور ان سے اس معالمہ میں مختلو کی وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے بیٹیے بھلا کر باہم مشورہ کرنے لگے کہ دیوارے یک پھر اڑھا کر آپ کو قتل کر دیا جائے۔

آپ مٹی اُول و وی سے اطلاع ہو گئ تھی' آپ اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا جھے کہ مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا جھے کہا یا تو وس دن کے اندر نکل جاؤ ورنہ لاائی ہو گ۔ وہ لاائی کے لیے تیار ہوئے۔ آپ نے ان پر اشکر کٹی کی اور ان کے قلعہ کو محصور کر لیا۔ آخر وہ تگ ہو کر نکل جانے پر رامنی ہوئے۔ آپ مٹی پیلے نے فرمایا کہ سب ہتھیار چھوڑ جاؤ اور جس قدر اسباب ہمراہ لے جا سکو لے جاؤ۔ بعض خیبر میں جائے، بعض شام میں اور جس مدر اسباب مراہ لے جا سکو لے جاؤ۔ بعض خیبر میں جائے، بعض شام میں اور بعض اور جگہ۔ سورہ حشر میں کھی قصد ہے۔

اور ای سال یا اسل سال اسل شراب حرام ہوئی اور حصرت امام حسن بڑات پیدا ہوئ۔
سنہ سم بہجرت: ابوسفیان اُحدے پھرتے وقت کہ گئے تھے کہ آئندہ سال پھر لڑائی
ہوگ۔ جب وہ زمانہ قریب ہوا اور ابوسفیان کی برر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی اس نے یہ
چابا کہ کوئی ایک صورت ہو کہ آپ بھی بدر نہ جائیں تو ہم کو نجالت نہ ہو۔ ایک شخص کو
ھیم بن مسود نام تھا' مرینہ بھیجا کہ مسلمانوں کو ابوسفیان کے بہت لشکر جمع کرنے کی خربی پی کر مرعوب کر دے۔ مسلمانوں نے من کر کما حَسْبنا اللّٰه وَنِفْمَ الْوَکِیْلُ اور آپ ڈیڑھ بڑار آدمیوں کو لے کربدر تشریف لے گئے اور چند روز مقام کیا'کوئی مقائل نہ آیا اور وہاں اصحاب نے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش و خرم بے جنگ و رنج پھر آئے۔ اس غروہ کوبدر عالی ویدر صغرتی اور بدر موعد بھی کتے ہیں اور یہ واقعہ شعبان میں اور بعقل بعض ویعتوں میں ہوا اور ای سال امام حسین بڑاتھ پیدا ہوئے۔

سند ه بجرت : اس می غزدہ دومتہ الجندل رئے الاول میں ہوا۔ یہ مقام دمش سے پائی منزل ہے کہ آپ نے سا قا کہ وہاں کی کفار جمع ہوئے ہیں 'مینہ پر چر صنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک بزار آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ فرس کر متفرق ہو گئے 'آپ چند روز وہاں متیم رہ کر مینہ تشریف لے آئے۔ ای سال شعبان میں غزوہ مراسیع ہوا اس کو غزوہ بی مصطلق لزائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ فر پیٹی کہ نی مصطلق لزائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ خود محابہ کو لے کر روانہ ہوئے اور وہ لوگ مقابل نمیں ہوئے۔ ان کے اموال اور ذریع مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔ معرت جو برید رضی اللہ تعالی عنها ای غزوہ میں قابت بن ذریة مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔ معرت جو برید رضی اللہ تعالیٰ عنها ای غزوہ میں قابت بن قبل بڑتھ کے حصہ میں گئیں 'انہوں نے مکات بنا دیا۔ نی اگرم سے پیل نے برل کتابت ادا

تعالی عنها کے تهمت لگانے کا در دناک واقعہ ہوا۔

اور ای سال شوال میں غزوہ خدق جس کا نام غزوہ اجزاب بھی ہے واقع ہوا۔ قصہ
اس کا یہ ہے کہ جب بی نفیر جا وطن کے گئے حیی بن اخطب بی نفیر میں برا مفد تھا اور تبیر میں جا رہا تھا چند مفدوں کو لے کر کمہ پنچا اور قرایش کو آپ کی ٹرائی کے واسطے آبادہ کیا اور تربیرکا اور آدمیوں سے مدو دینے کا وعدہ کیلہ مختلف قبائل ال کر دس برار ہو گئے اور مدینہ کو چھے۔ بی اکرم مقبیل نے یہ من کر حصرت سلمان براتھ کے مشورہ سے مدینہ کے باس بجانب کوہ سلع (ا) کے ختدق کھودنے کا حکم دیا۔ دو سری جانب شریناہ اور ممارات کے باس بجانب کوہ سلع (ا) کے ختدق کھودنے کا حکم دیا۔ دو سری جانب شریناہ اور ممارات سے تحکم تھیں اور ابعد مرتب ہونے خندق کے وہاں ابنا الگر قائم کیا اور لڑائی کا اہتمام کیا اور جب لگر کفار کا آپنچا تو خندق دکھ کر بہت متیر ہوا اس لیے کہ عرب نے تو یہ صورت بھی دیکھی نہ تھی متحل خندق کے خیمہ ذن ہو کر تیم و سنگ سے لڑتے رہے۔ ادھر سے بھی تیم و سنگ سے ان کو جواب دیا جاتا تھا اور حیی بن اخطب نے بی قریظہ کو اسے ساتھ شریک کرایا۔

نی اکرم می ایس نے اس اس اس اس اس اس اس اس اس می میں ایک میں میں اس اس ور براثین نے کہ قبیلے خلف اس سے سے اور آزہ مسلمان ہوئے تے اور ہوز ان کے اسلام کی کفار کو اطلاع نہ ہوئی متی عرض کیا کہ میں ایک تدبیر ظاف ڈالنے کی قراش اور اسلام کی کفار کو اطلاع نہ ہوئی متی عرض کیا کہ میں ایک تدبیر ظاف ڈالنے کی قراش اور آپ میں کے اسلام کی ان کو خبر شیں وہ میرا اعتبار کریں گے۔ آپ ایس کی تعادہ الحوب حدعة اجازت دی 'وہ بی قریف میں کے اور کما کہ تم نے دو قراش اور محمل کہ تم لوگ بو تا ہوئے گھر (ایس کے اور کما کہ تم لوگ بغیر کے و قراش کی کیا تدبیر ہے اور کما کہ تم اور بغیر کو تنا ان کے مقالمہ کی طاقت نہیں۔ یہود نے کما کہ اب اس کی کیا تدبیر ہے ایم کما کہ تم ان لوگوں کو کما جمیع کہ چند سروار یا اوالد سرواروں کی تم بطور رہن یعنی اول کے دے دیں کہ تمارے پاس دو سروں کی مفرور آئیں گے وان دو سروں کی مفرور تا میں گے وان دو سروں کی مفرور تا میں گئی وہ دول اس کو مفرور آئیں گے۔ واگر دول وال اس کو مفرور آئیں گے۔ واگر دول وال اس کو مفرور آئیں گے۔ واگر دول وال اس کو مفرور آئیں گئی وہ دول سے منظور کرلیں تو بچھ لوگہ دل ہے ان کو تماران خیال ہے اور اگر نہ مانیں تو دو دل ہے۔ منظور کرلیں تو بچھ لوگہ دل ہے ان کو تماران خیال ہے اور اگر نہ مانیں تو دول ہے۔ منظور کرلیں تو بچھ لوگہ دل ہے ان کو تماران خیال ہے اور اگر نہ مانیں تو دو دل ہے۔

(۱) بہاڑ ہے مین میں مکذا فی القاموس۔

تمارے دوست نمیں۔ انہوں نے کما ہم ابھی پیغام دیتے ہیں پھر فیم وہاں سے قرایش کے
پاس آئے اور اپنا فیر خواہ ہونا طاہر کر کے کما کہ ہم نے سنا ہے کہ قرایظ محمد (مرابط) سے
دربردہ مل گئے ہیں اور محمد (مرابط) نے ان کو کملا بھیجا ہے کہ ہمارا دل تب صاف ہو جب
تم قرایش میں سے پچھ اعیان ہمارے ہاتھ کر فار کرا دو۔ سو انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا ہے
لیں اگر وہ تم سے آدی طلب کریں تو ہرگز نہ دیجنو اور وہاں سے اٹھ کر غلمفان کے
لیک اگر وہ تم سے اور کھر حکمہ دیا۔ قریظ کی طرف سے یمال وہی بیغام آیا تریش نے انکار
کردیا اور پورے طور سے ہرایک کو دو مرس سے بد گمانی ہو کرا چھا خاصار بگاڑ ہو گیا۔

جب احزاب کو زیادہ دن گزر گئے 'ادھری قریظ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دل افسردہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا دورہ ہوا ہوا ہمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک پوا ہوا ہمائے گئے۔ ابوسفیان نے کما کہ اب تھمرنا صلاح نہیں اور ای رات لشکر کفار کا چلا گیا۔ سورہ احزاب میں ای غزوہ کا ذکر ہے۔

اور غزدہ خدق کے مصل ہی غزدہ نی قریظہ ہوا ، وہ اس طرح کہ جب آپ بعد فخ اور غزدہ احتاب دولت خات جب آپ بعد فخ اور غزدہ احتاب دولت خاتہ میں تشریف لائے ، آپ نما رہے تھے کہ حضرت جریل علیہ السلام آئے اور کما کہ اللہ تعالیٰ کا عظم ہے کہ فوراً بی قریظہ پر چڑھائی کیجئے۔ آپ سائی اللہ اس وقت النگر دوانہ کیا اور مع النگر بی تریظہ کا محاصرہ فرمایا۔ انہوں نے گھرا کر در خواست کن کہ ہم اس طرح احرت ایس کہ سعد بن معاذ براتھ جو محال نے محم دیں ہم کو منظور ہے۔ وہ صحالی قبیلہ اوس میں تھے جو بی قریظہ کے حلیف تھے۔ بی قریظہ کو خیال تھا کہ حلیف ہونے کے سبب رعایت کریں گے۔ انہوں نے بعد احربے کے یہ عظم دیا کہ ان کے حلیف ہونے کے ایس اور عور تیں و لڑکے لوعدی غلام بنائے جائیں اور مال و جائیداد ان کا صب ضبط ہو۔ چنائی اس طرح کیا گیا۔

اور ای زماند میں ابو رافع یمودی قتل کیا گیا۔ یہ بڑا مالدار سوداگر تھا اور خیبر کے قریب ایک گرامی فل اور خیبر کے قریب ایک گرخی میں رہا کرتا تھا۔ احزاب کی لڑائی کی ترغیب دینے میں یہ بھی شریک تھا۔ آپ مائی کیا نے عبداللہ بن ملائیک کو چند انصاریوں پر سردار کر کے اس کے قتل کو جمیجا۔ انہوں نے پہنچ کر رات کو اس کو قتل کیا۔ احادیث میں اس کا قصہ مفصل نہ کور ہے اور خندق اور قریف کے بعد مگر بورے طور سے تاریخ معین نہیں۔

پہلے غزوہ حسفان ہوا جس میں حسب روایت ترفری صلوۃ الخوف نازل ہوئی اور اس
کے بعد سریہ خط ہوا۔ خط کتے ہیں جھڑے ہوئے پوں کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عشم
نے شدت جوع سے ہے جماز جماز کر کھائے تے اس لیے یہ نام ہوا۔ اس میں مینہ سے
پانچ روز کی راہ پر ساحل بحرکے متصل ایک قبیلہ جہنے کے مقابلہ کے لیے حضرت ابو عبیدہ
کو تین سو مماجرین کے ساتھ جمیجا تھا اور عبرمائی ای سنرمیں دریا سے موج کے ساتھ
کنارہ پر آگئی تھی جو بہت بری تھی اور اس غزوہ کا نام سیف الحرال مجی ہے اور بعض
روایات (۲) میں ہے کہ قافلہ قریش کے تعرض کے لیے یہ لشکر عمیا تھا اور اس سائل میں اور
بقل بعض اس سے پہلے سائل میں آیت جماب نازل ہوئی۔

سنہ ٢ ابجرت : بن قريد كے جه مينه بعد آپ مائيم بن لحيان كى طرف غزده ك ارادہ سے چلے وہ خبر س کر بہاڑوں میں بھاگ گئے۔ آپ چودہ دن کے بعد واپس میند تشریف لے آئے چر سریہ نجد واقع ہوا لینی آپ نے ایک لفکر نجد کی جانب جمیعا 'وہ نی صیفہ کے رکیس ممامہ بن اوال کو پکڑ لائے اور وہ بعد محتکو کے مسلمان ہو گئے۔ ای سال زیقدہ میں قصہ صدیبیہ کاواقع ہوا۔ آپ نے خواب دیکھاکہ آپ کمہ تشریف لے مگئے اور عره ادا کیا۔ آپ نے اصحاب سے یہ خواب بیان کیا۔ اصحاب تو شوق و تمنائے کھ می ب قرار تھے 'خواب من کر تیاری سفری کردی اور آپ بھی مدید طیبہ سے روانہ ہوئے يمال تک کہ مقعل مکہ کے پہنچ مجے اور قریش نے س کر کما کہ ہم مکہ میں جر کرنہ آتے دیں ے۔ آپ نے وہاں سے چرکر صعیب پر مقام کیا یہ ایک کوال ہے،اس کے پاس میدان ب آب دہاں تھرے چرایک دراز قصد کے بعد جو کہ بخاری شریف میں فدکور ہے اس پر صلے ہوئی کہ اسطے سال آگر عمرہ کریں اور تین دان سے زیادہ شر تمسری اور دس برس مست صلح کی تھری اس عرصہ میں فیما بین ازائی نہ ہو اور آپ می ای کے حلیفوں سے قریش نہ لزیں اور قریش کے حلیفوں سے آپ نہ لزیں۔ حلیف کہتے ہیں حمد موافقت باندھنے والے کو اور دہاں بی بحراور بی خزامہ رو قبیلے تھے۔ خزامہ نبی اکرم مٹر پیلے کے ساتھ ہم عمد

<sup>(</sup>۱) سيف ساهل واموس-

<sup>(</sup>۱) اور اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ قصد حدیبیہ سے پہلے ہوا ہے کیو تک حدیبیہ کے بعد زماند صلح کا رہا۔

ہوئے اور بنی مجر قریش کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اور ای مناسم میں مدینہ کر تھا ۔ ان کی از دن سروان کرکے جبہ مثال معدد اس

اور ای سند میں حدیب کے قبل والدی نے چند سرایا ذکر کئے ہیں مثلاً رہی الاول یا آخر میں علا رہی الاول یا آخر میں عکاشہ بن محسن بناتر کو چائیس بمراہیوں کے ساتھ فمر "کی طرف بھیجا وہ نوگ خبر سن کر بھاگ گئے اور الن کے دو سو اونٹ ہاتھ آئے جن کو لے کر مدینہ آگے۔ اور الو عبیدہ بن الجراح بناتر کو ذی القصد (ا) کی طرف بھیجا 'وہ لوگ بھی بھاگ گئے ایک شخص ہاتھ آیا' وہ مسلمان ہو گیا۔ اور محمد بن مسلمہ بڑتر کو دس آدی لے کر بھیجا 'غنیم چھپ کر بیٹھ گئے جب مسلمان سو گئے تو دفعتا ان پر آگرے اور سب کو قتل کر دیا صرف محمد بن مسلمہ بڑتر ذخی ہو کر لوٹے۔

اور ای سال زید بن حارث بیت کا سریہ بموم (اس) کی طرف روانہ ہوا کی قیدی اور مواثی ہاتھ آئے اور جمادی الاولی میں کی زید بن حارث بیتی پندرہ آدمیوں کے ساتھ طرف (۱۳) کی طرف روانہ کے گئے اور بیس اونٹ ہاتھ آئے اور ای سینہ میں کی زید بیتی خیص (۱۵) کی جانب بیسج گئے اور ابو العاص بن رقع نی آکرم ساتھیا کے داباد لینی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنما کے شوہر قریش کا بال تجارت لیے ہوئے شام ہے آئے تھے وہ سب لے لیا گیا اور ابو العاص نے مدینہ میں آکر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنما کی بناہ کی اور درخواست کی کہ بیا بال جھے کو واپس کرا دو۔ نی اگر سب کی امانتیں ادا کی بناہ کی اور انہوں نے کہ میں آگر سب کی امانتیں ادا کیس اور مسلمان ہو گئے۔ کمر واپس کرا دیا۔ انہوں نے کہ میں آگر سب کی امانتیں ادا کیس اور مسلمان ہو گئے۔ کمر واپس کرا دیا۔ انہوں نے کہ میں آگر سب کی امانتیں ادا کیس اور مسلمان ہو گئے۔ کمر ذاد المعاد میں رائج اس قصد کا بعد صدیب ہونا بیان کیا ہور انہوں نے ہی آپ ساتھی کے ارشاد کی خبر اور انہوں نے ہی آپ ساتھی کے ارشاد کی خبر ان کر مال داپس کیا قالہ

اور ای میں مریہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑتھ کا شعبان میں دومتہ الجندل کی طرف

<sup>(</sup>۱) ایک موضع ہے " کذانی القاموس۔

<sup>(</sup>٢) ايك موضع ہے 'گذا فی القاموس۔

<sup>(</sup>٣) ويقال جموح ناحية ببطن نخل المدينة 'كذا في المواهب.

 <sup>(</sup>٣) وهو ماءٌ على سنة و ثلثين ميادٌ من المدينة٬ كذا في المواهب. وهو ككنف٬ كذا في القاموس.

 <sup>(</sup>۵) موضع على اربع ليال نن المدينة مواهب.

بھیجا گیا تھا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور ای سال شوال میں عرفین کے مقابلہ کے لیے سریہ کرز بن خالد فہری کا ہوا۔ بیس آدمی بھیج تھے' وہ لوگ پکڑے اور قل کئے گئے جیسا کہ احادیث میں ہے' ان سب کے بعد حدید ہوا۔ (۱)

چربعد حدیبیہ کے غزدہ ذی قرد بھی ہے۔ یہ ایک الاب ہے اور غابہ ایک مقام ہے مدید طیبہ کے قریب ہے۔ یہاں آپ کے کچھ اوٹ چر رہے تھے کہ عبدالر من فزاری رائی کو قل کر کے اوٹ ہائک لے گیا۔ آپ کچھ آدمی لے کر تشریف لے چلے مطمہ بن اکوع جائز نے اس روز بہت کام کیا اور ان کو ذی قرد تک بھگاتے چلے گئے اور سب اوٹ چیزا لیے۔ صحیح مسلم میں یہ قصہ بسط سے فدکور ہے۔

اور نی اکرم می ایجا صدیب سے مدید واپس آگر ہیں روز تقریباً تحمرے سے کہ غزدہ خیر واقع ہوا۔ آپ وہاں میح کو پہنچ وہ لوگ آلات زراعت لے کر میح کو فکلے سے کہ آپ آپ کو دکھ کر قلعہ میں تھیں گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ آپ می ایک کامرہ کیا۔ خیبر میں سات قلعے سے 'سب قلع بندر سے فقع ہوئے۔ بعد فقح ہونے کہ آپ می الیا اور باغ اور زبین سب منبط کر لیے۔ خیبر کے جلا وطن ہونے کا محم دیا اور ان کے اموال اور باغ اور زبین سب منبط کر لیے۔ بعد فرض کیا کہ آپ کو بیمال کے تردد کے لیے مزدوروں کی ماجت ہوگی اگر آپ بم کو جلا وطن نہ کریں تو یہ کام ہم کریں گے۔ آپ می کی ان کی یہ بات تحول فرمائی اور ارشاد کیا کہ جب سے ای ان کو رکھا۔ بیداوار میں سے نصف حصہ ان کا مقرر کر دیا مجر حضرت می فدمت کے لیا ان کو رکھا۔ بیداوار میں سے نصف حصہ ان کا مقرر کر دیا محر حضرت می بیت نان خوا مواف میں جب کہ جزیرہ عرب کو کفار سے خال کرنا معقور ہوا تو بعود خیبر کو بھا دے نال کرنا معقور ہوا تو بعود خیبر کو بھی نکال دیا دو سب شام کو چلے گئے۔

تیرے ہمی ایک موضع فدک تعاوباں کے لوگوں نے آپ می اے اس طرح ملم چای کہ آدمی زین فدک کی آپ کو دیں اور آدمی اپنے پاس رکھیں۔ آپ می اُنے نے تیول فریا۔

منجلد غنائم خيبرك معزت صغيه رضى الله تعالى عنها معرت دحيه بناته كح حصه يل

<sup>(</sup>۱) صدیبیے سے ناکام واپس آنے سے آپ کی خواب کا غلط ہونا لازم نیس آتا کیونکہ خواب میں کوئی زمانہ معین ند دیکھا تھا' سوا کھے سال وہ خواب واقع ہوا۔

آئی تھیں' آپ می ہی ان سے لے کر آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ می ہی خیر میں ترفیف رکھتے تھے کہ حضرت جعفر بی ہی بن ابی طالب مع اور مماجرین جبشہ کے دہیں تشریف لاکے اور انمی کے ساتھ کشتی پر حضرت ابو موی اشعری بی ترفی مع اشعر کے آئے اور خیر بی میں ایک یبودیہ نے دست کے گوشت میں زہر طاکر آپ می تی ہی کو دیا۔ آپ می تی ایک اتحد مند میں ذالا اور فرمایا کہ اس دست نے جھے سے کمہ دیا کہ جھے میں زہر طا بے اور اس غزوہ میں گدھے کے گوشت کی حرمت بیان فرمائی اور اس غزوہ میں متعد طا ہے۔ اور اس غزوہ میں گدھے کے گوشت کی حرمت بیان فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ متعد کی ممانعت فرمائی جو غزوہ اوطاس میں مبلح ہوا تھا بھر حرام ہوگیا اور آپ نے فرمایا کہ متعد قیامت تک حرام ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ متعد قیامت تک حرام ہو ، حدیث صبح مسلم میں موجود ہے۔

بھر آپ نیبرے فارغ ہو کر وادی القرفیٰ کی طرف متوجہ ہوئے ' وہاں کچھ یہود اور کچھ عرب تھے بعد جنگ کے وہ فتح ہوا اور آپ وادی القرفیٰ میں چار روز رہے۔ جب یمود تناء کو یہ خبریں چنچیں ' انہوں نے آپ مٹائیا ہے صلح کر کی اور اپنے اموال پر قابض رکھ گئے۔ حضرت عمر ہونٹھ نے نیبراور فدک والوں کو نکالا تھا اور تباء اور وادی القرفی والوں کو اس لیے نمیں نکالا کہ یہ مواضع شام میں سے ہیں۔

چر خیبرے واپس تشریف لا کر شوال سندے ہجری تک آپ کمیں تشریف نمیں لے اور اس مدت میں حقاف میرا دواجہ بخائیہ اور اس مدت میں مختلف مرایا دواجہ فرائے: (۱) مرید ابل بحر بخائیہ بجانب نجد بن فرادہ کے مقابلہ میں۔ (۲) مرید عمر بخائیہ بجانب ہوا ذن۔ (۳) مرید عمر اللہ بن رواجہ بخائیہ بجانب بنی مود (۵) ایک مرید (ائیہ بجانب بنی مود (۵) ایک مرید (ائیہ بجانب برقات اللہ بہت مرید اللہ بن عبداللہ اکلی الملوح بمقام کدید۔ (۷) مرید اللہ بن عبداللہ اکلی الملوح بمقام کدید۔ (۷) مرید الله برا اور الله مرید الله عمرید بجانب المام۔ (۱) مرید (۱) عبداللہ بن حذافہ سمی بخائیہ اور خیبر کے اسلمی۔ (۹) ایک مرید بجانب المام۔ (۱) مرید (۱) عبداللہ بن حذافہ سمی بخائیہ اور خیبر کے ابعد ایک غزوہ ذات الرقاع ہوا اس میں غلفان سے مقابلہ ہوا اور اس کو غزوہ غید اور

<sup>(</sup>۱) اور حقرت اسامہ بڑاخہ سے وہ غلطی کہ لا الہ الا اللہ کئے والے کی نبیت کو تقیہ پر محمول کیا' ای واقعہ میں ہوئی۔

<sup>(</sup>۲) اور وہ قصد ای بیں ہوا تھا کہ انہوں نے ایک دن غصہ ہو کر آگ جلوائی اور سب کو کہا کہ اس بیں تھس جاؤ۔ بعض آبادہ ہو گئے اور بعض نے ان کو روکا۔ آپ ٹڑتیا نے فرمایا کہ طاعت امر غیر مشروع میں جازز نمیں۔

غزوہ بی انمار بھی کتے ہیں اور اس سال قطر پڑا آپ کی دعا سے پانی برسار مضان ہیں۔
سنہ کے ہجرت : اوپر کے بعض سرایا اس سنہ میں ہوئے مگر کارنج ممینز میں عرة القعنا
میں نے سب کو تبغا کے ذیل میں ذکر کر دیا۔ اس سنہ میں ذیقعدہ کے ممینز میں عرة القعنا
داقع ہوا۔ صلح حدید میں جو شرط تھری تھی اس کے موافق حدید کے ایک سال بعد
ذیقعدہ کے مینے میں عرة القعنا واقع ہوا۔ صلح حدید میں جو شرائط بری تھیں اس کے
موافق حدید کے ایک سال بعد ذیقعدہ میں آپ کے واسطے عرق القعنا کے کہ کو مع
اصحاب تشریف لے گئے اور آپ نے تھم فرمایا کہ سفر حدید میں جو ساتھ تھے وہ ضرور
اصحاب تشریف لے گئے اور آپ نے تھم فرمایا کہ سفر حدید میں جو ماتھ تھے وہ ضرور
پیلیں۔ کہ چہنچ کر عمرہ کیا اور وہاں حضرت میونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنا سے نکاح
کیا اور تیسرے دن حسب شرط مدینہ کو روانہ ہوئے اور ای روائی کے وقت حضرت جنو
کیا اور تیسرے دن حسب شرط مدینہ کو روانہ ہوئے اور ای روائی کے وقت حضرت جنو
کیا اور تیسرے دن حسب شرط مدینہ کو روانہ ہوئے اور ای روائی کے وقت حضرت جنو

سند ٨ بجرت : غزوہ موت (الله به جماری الاولی میں ہوا۔ سبب اس كاب ہوا كه آپ سند ٨ بجرت : غزوہ موت (الله به جماری الاولی میں ہوا۔ سبب اس كاب ہوا كه آپ طاقی الله قاردہ میں حاكم شرموت نے كه ارض شام سے به جس كانام شرحیل بن عموه غسائی فنا اور میں حاكم شرموت نے كه ارض شام سے به جس كانام شرحیل بن عموه غسائی فنا اور حقرت ذید بن حارث بنات كو امير بالا اور قرايا كه اگر به شهيد ہو جائيں تو جعفر بن الى طالب برات كو امير بنائيں اور جو وہ شهيد ہو جائيں تو عبدالله بن رواحه برات كو اور وہ مجی شهيد ہو جائيں تو ايك سلمان كو مسلمانوں ميں سے چناني سب اى ترتيب سے شهيد ہوئے تب مسلمانوں في حسلت مالوں في حسرت خالد بن الواد برات كو امير كيا اور لاائي فق ہوئى۔

ادر ای سال جمادی الاخری میں غزدہ ذات السلاسل ہوا۔ یہ وادی القری کے آگے ہے اور یمال جمادی الفری کے آگے ہے اور یمال سے مدینہ منورہ دس دن کی راہ پر ہے۔ آپ میں ایک شاخہ کی ایک جماعت مدینہ کی طرف آنا جائتی ہے۔ آپ میں گیا نے معنزت عمرو بن العاص بڑاتھ کو تین سو آدمیوں کے ہمراہ اس طرف روانہ کیا مجرکہ مجمع اعدار کا زیادہ ہے تو دو سو آدمی

تشريف ركعتے ہوں۔

<sup>(</sup>۱) مجمی غزدہ سے مراد معنی لغوی ہوتے ہیں قطع نظر اصطلاح مشہور سے کہ جس میں آپ ساتھا مجی -.

دے کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بوہتو کو بھیجا اور ان میں حضرت ابو بکرو حضرت عمر رضی
اللہ تعالیٰ عضا بھی تھے۔ یہ لوگ برجت چئے جائے تھے، کچھ غنیم طے۔ مسلمانوں نے تملہ
کیا تو سب بھاگ کر متفرق ہو گئے۔ لشکر اسلام ایک پانی پر غصرا تھا جس کا نام سلسل تھا اس
نے اس غزوہ کا نام ذات السلامل ہوا اور بعض نے کما ہے کہ سلامل سلسلہ وار ریگ کو
کتے ہیں وہ زمین ایسی بی تھی اور بخاری میں غزوہ ذات السلامل سے پہلے غزوہ ذی
الخلفہ کا بھی ذکر کیا ہے جس میں آپ نے جریر بن عبداللہ بائٹہ کو اتحمس کے ڈیڑہ سوسوار
کے ساتھ ایک مکان کے متمدم کرنے کو بھیجا تھا جو قبیلہ خشم میں کہ اہل یمن میں سے
شیح کوب کے ماتھ ایک مکان کے متمدم کرنے کو بھیجا تھا جو قبیلہ خشم میں کہ اہل یمن میں سے

پرای سال رمغان میں کھ فتے ہوا اور یہ اعظم نوح اور مدار اعزاز اسلام اور مقال شیدع دین ہے۔ سابان اس کا یہ ہوا کہ فزاعہ کہ صلح حدید میں نبی اکرم سی کے عمد میں اور بی بحرکہ قریش کے عمد میں ہو گئے تھے آپس میں لڑے اور زیادتی بی بحرک تھی کہ فزاعہ کہ فزاعہ کی فزاعہ کہ فزاعہ کی تھی کہ فزاعہ کی تھی کہ فزاعہ کی اس کی خرید مددی۔ آپ سی اور کی تی کی کی میں اور محد شکنی کی خبریا کر میاری لفکر کئی کی کہ پر فرمائی اور معد لفکر مماجرین و انصار و دیگر عبد شکنی کی خبریا کر میاری لفکر کئی کہ ہوا قبال کو جریا کہ ہوا ہمائی کی اور قبل کھ ہوا اور قبل میں میں اس کی جان بخشی فرمائی کی اور بیاری دو تھوڑی دیرے کے اور جو میں قبل کی اور اس میں میں اور فتح کا قصد نمایت مبسوط ہے تواریخ حبیب اوبازے میں کا فرمائی کے اور اور قبل کی اور اس کی جان کی خال کی اور فتح کا قصد نمایت مبسوط ہے تواریخ حبیب اور فتح کا قصد نمایت مبسوط ہے تواریخ حبیب المیان کی اور بعض بت نواح کہ میں شیم ان کی تو ڈنے منانے کے لیے سرایا نیست و نابود کیا اور بعض بت نواح کہ میں شیم ان کی تو ڈنے منانے کے لیے سرایا نیست و نابود کیا اور بعض بت نواح کہ میں شیم ان کی تو ڈنے منانے کے لیے سرایا

چنانچہ معفرت خالد بوٹھ کو عزئی کے منانے کو کہ قریش اور بی کنانہ کا بت تھا اور معفرت عمرہ بن العاص بنٹھ کو سواع کی طرف ہو کہ بذیل کا بت تھا اور سعد بن زید اشہل بنٹھ کو مناق کی طرف کہ مشلل میں قدید کے قریب اوس اور نزرج و غسان و فیرہم کا بت تھا' روانہ کیا اور یہ سب کارگزاری کر کے آگے اور آپ مٹھاتیا نے اقامت مکہ بی کے زمانہ میں معفرت خالد بنٹھ کو ٹی جذیمہ کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ بھرای سال کے محرم میں عینیہ بن جعن فزاری کو بی تیم کی طرف پہاں سوار کے ساتھ غزدہ کے لیے بیجا، دہ لوگ مقابلہ سے بھاگے اور پھی مرد اور عور تیں گر قار ہوئے اور بعد ادر مدینہ لائے گئر ان کے چند رؤساء آقرع بن طابس وغیرہ مدینہ میں آئے اور بعد مقابلہ نظم و نثر کے سلمان ہو گئے۔ آپ ساتھ نے ان کو خوب عطیہ بھی ویا پھر صفر شی تعبد بن عامر کو خشم کی طرف بھیجا اور قال بھی ہوا پھر پھی فیمت لے کر مدینہ آگئے اور اس سال حضرت ایراہیم علیہ السلام صاجزادہ حضور اقدس ماتھ پیدا ہوئے اور آپ کی صاحبزادی حضرت ایراہیم علیہ السلام صاجزادہ حضور اقدس ماتھ بیدا ہوئے اور آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنمانے وفات یائی۔

سند 9 بجرت : رئے الاول میں ایک انگر ضحاک بن سفیان کی ہمراتی میں نی کلاپ کی طرف بھی اور بعد قال کے کفار کو ہر بیت ہوئی پھر رہے الآخر میں علقمہ بن مجوز مدفی کو حبث کی طرف بھیجا اور کفار بھاگ گئے پھر ایک انگر عبیداللہ بن مذافہ سمی بڑائی کے ساتھ روانہ کیا اور ای سال حضرت علی بڑائی کو ایک بت خانہ مندم کرنے کے لیے جو کہ قبیلہ طے میں تھا بھیجا۔ حاتم طائی ای قبیلہ سے تھا۔ چانچ وہ بت خانہ مندم کیا گیا اور کھو قیدی کی بن قد کے ساتم کے سبٹے عدی بھاگ گئے اور ان کی بمن قید کی گئے۔ آپ سٹی کیا کے ان کی بمن قید کی گئے۔ اس کے عدی سے جاکر کی بمن کو اس کے عدی سے جاکر کی بمن کو اس کی درخواست پر رہاکر دیا اور سواری بھی دی۔ اس نے عدی سے جاکر

نشؤ الظيب

(119)

تریف کی- عدی بفتر آئے اور مسلمان ہو گئے۔

پررجب میں غزدہ جوک داقع ہوا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے اطراف شام میں اس کو غزدہ عرب میں غزدہ جوک داقع ہوا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے اطراف شام میں اس کو تقریب خزدہ عرب اس کا یہ ہوا کہ آپ شہر ہوئی تقریب کہ مرقل بادشاہ روم آپ پر نظر لا آ ہے۔ آپ شہر ہوئی کو مناسب معلوم ہوا کہ خود اس پر نظر لے جائیں۔ قبائل عرب کو کملا بھیجا بہت آوی جمع ہوئے۔ تمیں بزار آدی اس غزدہ میں آپ کے ہمراہ تھے اپ آپ مع نظر موضع جوک میں بہتے اور متوقف ہوئے اور ہرقل نے مارے ڈر کے کہ آپ کو یخبر برحق سجمتا تقاد حر رخ نہ کیا۔ آپ می تیجیا نے اطراف و جوانب میں نظر بھیج چنانچہ حضرت خالد براتی کو اکبدر حاکم دومتہ الجندل کی طرف بھیجا وہ اس کو گر فار کر کے لائے۔ بعض نے تکھا ہے کہ اس نے چکھ نذرانہ مقرر کر دیا اور چھوڑ دیا گیا۔ بعض نے کما ہے کہ مسلمان ہو گیا۔ بہت آپ متحادہ کی مارے کہ مسلمان ہو گیا۔ جب آپ متحادہ کے مشورہ کر کے مدینہ کو لوٹ

اور ای زمانہ میں مجد ضرار کے برم کا قصہ ہوا۔ وہ ہوں ہوا کہ ابو عامر راہب ایک برا مند قوم خزرج سے قعا اور کابیں پڑھ کر نعرانی ہوگیا تھا۔ پہلے تو آپ کی خرنیوت کو بیان کرتا تھا، جب آپ مدینہ پنچ تو مارے حدد کے مسلمان نہ ہوا اور عداوت میں سرگرم رہتا۔ بعد غزوہ بدر کے مدینہ سنچ تو مارے حدد کے مسلمان نہ ہوا اور عداوت میں سرگرم کو چالا ایک بودشاہ روم کا لنگر آپ پر چڑھا لائے۔ جب بد صورت بھی نہ بی تو مدینہ میں منافقین کو کملا بھیجا کہ ایک مجد بنائیں وہ جگہ مشورہ کی ہوگ۔ وہ سفر تبوک سے پہلے مجد تا کی مقل بنوا چھے تھے اور آپ سے متدفی ہوئے کہ آپ اس میں چل کر نماز پڑھ لیس۔ مطلب بد تھا کہ اس سے اس کی رونق ہو جائے گی۔ آپ بائی میں چل کر نماز پڑھ کیس۔ مطلب بد تھا کہ اس سے اس کی رونق ہو جائے گی۔ آپ بائی میں غراب ند تعالی نے ان جماد کو جاتا ہوں بعد معاورت دیکھا جائے گا۔ بعد معاورت پھر استدعاک 'اند تعالی نے ان جماد کو حکمر پر مطلع فرمایا اور یہ آیات نازل فرمائیں : وَالَّذِيْنَ النَّحَدُوْا مَسْجِدًا حِسْوَازًا الایۃ آپ سُرَیّکِمُ نے اس کو کھروا ڈالا اور جا دیا۔

اور ای سال حج فرض ہوا۔ آپ خود بسبب شغل تعلیم و ہدایت وفود کے لین مخلف قبائل و مقامات کے ایملیوں کے جن کا ذکر بعد میں آتا ہے اور سنہ 9ھ میں یہ لوگ بہت زیادہ آئے تھے اور بسبب اہتمام غروات کے (کہ ہروقت اخمال اس کا رہتا تھا) خود تشریف نہ لے جاسکے ' مفترت ابو بکر بڑھتے کو امیر الحاج مقرر کرکے مکہ کو روانہ کیا کہ لوگوں کو تج موافق شرائع اسلام کے کرائیں اور سورہ برات (یعنی سورہ توب) واسطے سانے احکام نقض عمد کے ان کے ساتھ کر دی بجر چھے سے موافق عادت عرب کے کہ عمد کے متعلق اقارب بی کا پیغام تجول کرتے ہیں مفترت علی بڑھتے کو روانہ کیا' ان احکام کی تفصیل سورہ براۃ میں ہے۔

ای سال حفرت ام کلوم رضی الله تعالی عنما آپ می پیلیم کی صاجزادی کا انقال ہوا۔
سنہ ۱۰ ججرت : اس میں آپ خود ج کو تشریف لے گئے اور آپ نے ایک باتی فرائیں جیے کوئی وداع کرتا ہے لئدا ججتہ الوداع کہلاتا ہے۔ آپ می پیلیم کے جی فرین کر مسلمان جمع ہوئے تھے اور ای ج میں مسلمان جمع ہوئے تھے اور ای ج میں مسلمان جمع ہوئے تھے اور ای ج میں عوف کے دن یہ آیت نازل ہوئی اُلْیَوْمَ اکْمُملْتُ لَکُمْ فِینَنگُمْ اور ای ج سے واپس ہوتے ہوئے ایک منزل غدیر فم نام میں خطب تاکید مجت کا حضرت علی جھٹو کے ساتھ فرایا کیونکہ بعض لوگوں نے جو یمن میں حضرت علی جھٹو کان کی بھا شکامتیں آپ ہے کی بعض لوگوں نے جو یمن میں حضرت علی جھٹو کے ساتھ تھو اُن کی بھا شکامتیں آپ ہے کی تعین پیچ کر ہدایت و ارشاد خلق و عبادت خالق میں مشغول ہوئے اور رہج تھیں پھر آپ مدید پیچ کر ہدایت و ارشاد خلق و عبادت خالق میں مشغول ہوئے اور رہج اللہ میں سفر آخرت کو آپ نے اختیار فرایا۔

## مِنَ الْقَصِيْدَةِ

# فِيْ غَزَوَاتِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا زَالَ يَلْقَاهُمْ فِي كُلِّ مُعْتَرَكِ حَثَى حَكُوا بِالْقَنَا لَحُمّا عَلَى وَضَمِ يَجُوْ بَخُو الْبَقَالِ مُلْتَطِمِ يَجُوْ بَخُو الْاَبْقَالِ مُلْتَطِمِ مَنَا الْبَعَالِ مُلْتَطِمِ هَمْ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ مَاذًا رَاى مِنْهُمْ فِي كُلِّ مُصْطَلَامِ وَسَلْ خَيْتًا وَسَلْ بَدُوا وَسَلْ أَخُذًا فُصُولًا حَثْفِ لَهُمْ اَدْهَى مِنَ الْوَحَمِ وَسَلْ خَيْتًا وَسَلْ بَحُدًا فُصُولًا خَيْتًا وَسَلْ بَحُدًا فَصُرْلُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْأَسُدُ فِي اجَامِهَا تَجِمِ وَمَنْ يَكُنُ بِوَسُولِ اللّهِ نُصْرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْأَسُدُ فِي اجَامِهَا تَجِمِ وَمَنْ رَجِمِي (رَجمي) (ا) آپ كفارت بمرميدان جَلَّ مِن لات رب يمال كل كه وه

بسبب نیزماے مجابدین کے اس گوشت بے حس و حرکت کے مشابہ ہو گئے جو تختہ قصاب پر رکھا ہو۔ (۲) دین اسلام دریائے نشکر کو جو گھوڑے تیز و نرم رفقار پر سوار ہے تھینچ رہا ہے ایسے حال میں کہ وہ دریا دلیروں کی موج کو جو یہم متصادم ہے پھینک رہا ہے ایسے حال میں کہ وہ دریا دلیروں کی مقبل آئیں میں متلاظم ہیں) یاہم متصادم ہے پھینک رہا ہے قدم میں) پہاڑوں کی مائند ہے (اگر جھ کو میرے قول کا یقین نہیں آتا قو) ان کا حال (و کیفیت استقلال) ان کے مقابل ہے دریافت کر کے کہ اس نے ان کا حال (و کیفیت استقلال) ان کے مقابل ہے دریافت کر مقابل ہے اور اور ان کا حال مقابلت جنگ ہے یعنی خین سے اور بدر سے اور اور سے کھا رکے انواع موت کو پوچھ کے جو ان کے حق میں وبا سے بھی زیادہ محت ہیں ضرر میں۔ (۵) اور جس کی نعرت بذریعہ رسول اللہ متھ پیلے ہو گی اگر اس کو شیر اپنے میشوں میں ملیس قودہ دم بخود رہ جائمیں۔ (عمل الوردہ)

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

#### فصل نمبر۱۸

# نبی اکرم ملٹی کی خدمت میں حاضر ہونے والے و فود کابیان

عظمت خانہ کعب کی عرب کے دل میں بہت متی اور تعو ڑے دن قصہ اصحاب فیل کو گذرے حق فشہ اصحاب فیل کو گذرے سے النداع میں کا بدائت کے گئر کہ گذرے تھے النداع میں کا بدائت کی ہوئے کہ کے سب عرب کو اعتقاد حقیقت اسلام کا ہوا اور فوج در فوج اہل عرب اسلام میں واضل ہوئے اور قریات اور قبائل کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ آدی حضور الدس میں ہے ہے میں واسطے سکھنے شرائع اسلام (ا) کے بھینج دیتے وہ لوگ جو حضور میں حاضر ہوتے تھے وفد کمالتے تھے وفد کمالتے تھے وفد کھنے دفد کی جمع ہے۔

جس سال میں وفد بھرت آئے لین سندھ وہ عام الوفود کملاتا ہے۔ آپ وفود ک

<sup>(</sup>۱) اور بعض قبیلہ نے بجائے اسلام کے استسلام افتیار کیا جیسے وفد نصاری تجران۔

شئر الطييب

بت خاطر داری اور توقیم کرتے اور انعام دے کر رخصت کرتے۔ نیز عام اہل عرب اس کے بھی منظر تھے کہ آپ کا معالمہ آپ کی قوم سے کیا ہوتا ہے۔ قریش کے اسلام قبول کرنے سے بھی اور لوگ نرم ہوئے' اکثر وفود تبوک کے بعد حاضر ہوئے۔ اب بعض وفود کاذ کر محض فہرست کے طور پر کیا جاتا ہے۔ قصے ان کے کتب سیر میں نہ کور ہیں :

(١) وفد تقیف جن کا ذکر غزوہ تبوک سے رمضان میں واپس ہوئے تھے اور ای ماہ میں ب لوگ حاضر ہوئے تھے۔ (۲) وفد بنی تتیم جن کا ذکر بعد غزوۂ طائف کے گذرا ہے کہ اقرع بن حابس وغیرہ حاضر ہوئے تھے۔ (٣) ولد طے غزوۂ تبوک سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ عدی حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ (۴) وفد عبدالقیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵) وفد بی حنیفہ' ان میں مسیلہ كذاب بھى آيا تھا اور ان ميں بعض لوگ مسلمان ہونے كے بعد بحر مرة ہو كئے تھے اور یہ لوگ سنہ اھ کے اخیر میں آئے تھے۔ (۱) دوسما وفد طے ان میں زید خیل آئے تھے۔ (4) وفد كنده وان مين اشعث بن قيس بهي تقه (٨) وفد اشعريين و الل يمن (٩) وفد ا زدان میں صرد بن عبداللہ بھی آئے تھے۔ (۱۰) وقد بی الحارث بن کعب رہے آلگلی یا جمادی الأولى سنه الصال س- (١١) وفعه جمدان- (١٢) وفعه مزينه- (١٣٠) وفعه روس- (١٣٠) وفعه تجوان- (٣٠) (١٥) وفد بن سعد بن بكريه " آف وال صام بن تعليد عفد (١٦) طارق بن عبدالله مع افي توم کے۔ (۱۷) وفد تیمب۔ (۱۸) وفد بنی سعد ندیم از قبیلہ قضاعہ۔ (۱۹) وفد بنی قزارہ بعد تبوک- (۲۰) وفد بی اسد- (۴۱) وفد بحراء- (۲۲) وفد عدره (۳۳) مغرسته و پی- (۲۳۳) وفد

بل (<sup>۱۳)</sup> رئیج الاول سنه ۹هه میں۔ (۲۴) وقد ذی مرہ۔ (۲۵) وقد خولان شعبان سنه ۱**ه میں۔** (٢٦) وفد محارب سال جمية الوداع ميس- (٢٤) وفد صداء (٩٥) سند ٨ه ميس- (٢٨) وفد غسان رمضان سنه--- میں۔ (۲۹) وفعه سلامان شوال سنه ۱**۱ه میں۔ (۳۰**) وفع<sup>(۲)</sup> بنی مبس۔

نسل منقطع ہوگئ- آپ النہیا نے فرمایا بن عمی ان کی قوم نے ان کو ضائع کردیا مین ان کی قدر ند پہائی۔

<sup>(</sup>١) اشج عبدالقيس جن كي مرح احاديث من آئي ب انتي من آئة تهـ

 <sup>(</sup>۲) مبالم كاقصدائي لوگول به به واقعال انهول في اسلام تو قبول نيس كياتكر مطيع اورباجگذاد مو كئے۔

<sup>(</sup>r) زاد المعادين اى طرح ب شايد محرم ب ابتداء ك اعتبار بيد سد لياب-

<sup>(</sup>٣) يروزن رضى فيلة "كذا في القاموس\_

<sup>(</sup>a) زیاد بن حارث صدائی جن کی اذان کا قصہ حدیث میں آیا ہے وہ اس قبیلہ سے ہیں۔

<sup>(</sup>٦) آپ سُفَيَّا نے ان سے حضرت خالد بن سان كي اولاء كو يوچها انسول نے كماكد ايك اثرى تقى اس كى

(۳۱) دو سرا وقد ازد ان چل سوید بن الخارث آے تھے۔ (۳۲) وقد پی منتفق۔ (۳۳) وقد تخع ادر یہ آخر وقود ہے۔ (کتا <sup>۱۱)</sup> فی زاد المعاد)

### مِنَ الْقَصِيْدَةِ

یاخیر مَنْ یَمَمَ الْعَافَلَ سَاحَتَهُ سَعْیَا وَفَوْقَ مَنُونِ الْآیَتُقِ الرُّسُمِ
وَمَنْ هُوَ الْآیَةُ الْکُنُوی لِمُعْتَبِ وَمَنْ هُو البَّعْمَةُ الْعُظْمَی لِمُغْتَبِم
(ترجم) (۱) اے بھرین ان کے کہ ساکل دوڑتے ہوئے اور تیزرو اونٹیوں کی
پٹتوں پر ساور ہوکر ان کی درگاہ کا قصد کرتے ہیں (چیے وفود آتے تھے) (۱) اور
اے وہ ذات کہ وہ بری نشائی ہے مثامل کے لیے اور وہ بری نعت ہے قدردان
کے لیے (کہ آپ کی قدر مجھ کروفود آتے تھے) (عطر الوردہ مع تغیرا)

یاز ب صَلِ وَسَلِمْ دَآئِمًا اَبَدًا
عَلٰی حَبِیْلُ خَیْر الْمَحْلُق کَلِهِم

### نصل نمبروا

# حكام اور ابل كارول كومتعين فرمانے كابيان

واسط انظام علی و تحصیل صدقات و جزید کے جن بلاد میں اسلام کا تسلط ہو گیا وہاں
اس کام کے لیے ان صافیوں کو مامور قرمایا۔ (۱) مهاجر بن ابی امید بن المغیرہ کو صنعاء پر۔
(۲) زیاد بن لبید انصاری کو حضرموت پر۔ (۳) عدی کو طع پر اور ٹی اسد پر۔ (۳) مالک بن نویرہ مربوق کو ٹی حفظ بلا توں پر۔ (۲) مالک بن نویرہ مربوق کو ٹی حد کے بعض علاقوں پر۔ (۲) مالاء بن الحضری کو بحرین پر مخصیل کے لیے۔ (۸) حضرت علی بڑاتھ کو اہل نجران پر (کذا فی میرہ ابن بشام) اور احادث سے۔ (۹) عماب بن اسید کا مکہ پر اور (۱) محاذ بن جبل اور (۱۱) حضرت ابو موئی اشعری کا بیمن پر حاکم مقرر ہونا خابت ہے، رضی اللہ تحالی عشم۔

<sup>(</sup>۱) اور اگر نجران کو بوجہ اسلام نہ لانے کے نکال دیا جائے اور ازد اور ملے کے دونوں وفدوں کے مجموعہ کو ایک کے تھم میں رکھا جائے تو تھیں ہوئے۔

### مِنَ الْقَصِيْدَةِ

مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِلَّهِ مُحْتَدِبٍ يَسْطُلُو بِمُسْتَاصِلٍ لِلْكُفُو مُصْطَلِمِهِ

حَتَى عَدَتُ مِلَةُ الْإَسْلَامِ وَهَى بِهِمْ مِنْ بَغْدِ عُورَتِهَا مَوْصُولُةَ الرَّحِيجِ

(ترجم) (۱) اصحاب كرام رضى الله تعالى عنم مِن برايك مجيب دعوت حق به

(كه آپ نے جمال بھيج ديا جِل گئ) اور اميدوار (عطائ حق) ہے (كه ثواب

ك ليے چئے گئے) ہو حملہ كرا ہے بزراجہ اليے حرب كے ہوكھرى تخ اكحار كر

يعينك دے۔ (۲) يمال تك كه طمت اسلام اپنى غربت اور كرورى كے بعد

مقعل القرابت ہوگى اس حال ميں كه وہ لمت اسلام ان سے المق و ملصق ہے

دینی الي جمايت كی جيسے وہ الن كی قرابت وار ہو چنانچہ وہ اسلام كی خدمات سمال الشراء الله علی الله علی خدمات سمال

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْنِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

### فصل نمبر۲۰

# ملوک وسلاطین کی طرف فرمانوں کی 'روانگی

(۱) ہرقل شاہ روم کو دھیہ بن ظیفہ کے ہاتھ نامہ مبارک روانہ فربایا اور وہ باوجود بیتن نبیت نبیت کی اسلامت کی جود بیتن نبیت کی ہاتھ کا میں کو عبداللہ بن حذافہ سمی کے ہاتھ کا س کو عبداللہ بن حذافہ سمی کے ہاتھ کا س نے نامہ مبارک کو چاڑ ڈالا۔ آپ متہ پہلے نے س کر قربایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارہ پارہ کر دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (۳) نجاشی شاہ حبشہ کو عمرو بن امیہ حمری کے ہاتھ (کذا فی المواہب) اور یہ وہ نجاشی سیس ہے جن کے زمانہ میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور جن پر حضور متابع نے نماز پڑھی تھی۔ یہ اس نجاشی کے بعد ہوا اور اس کے اسلام کا ادر جن پر حضور متابع نے نماز پڑھی تھی۔ یہ اس معلوم نمیس ہوا۔ (کذا فی زاوالمعاد) (۳) مقوش شاہ محری کو عاطب بن الجی بن الحفری کے باتھ 'یہ ایمان نمیس لایا مگر ہدایا بیسج۔ (۵) منذر بن ساوی شاہ محرین کو علاء بن الحفری کے باتھ 'یہ ایمان نمیس لایا مگر ہدایا بیسج۔ (۵) منذر بن ساوی شاہ محرین کو علاء بن الحفری کے باتھ 'یہ ایمان نمیس لایا مگر ہدایا بیسج۔ (۵) منذر بن ساوی شاہ محرین کو علاء بن الحفری کے

ہاتھ' یہ مسلمان ہو گئے اور بدستور بر سر حکومت قائم رکھے گئے۔ (۱) دو بادشاہ عمان جیفر بن جلندی و عبد بن جلندی کو عمرو بن العاص کے ہاتھ' اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ (۵) ہوزہ بن علی حاکم بمامہ کو سلیط بن عمرو عامری کے ہاتھ' وہ مسلمان نہیں ہوا۔ (۸) حارث بن ابی شمر غسانی حاکم غوطہ دمشق کو شجاع بن وہب کے ہاتھ' حدیبیہ سے واپس ہونے کے زمانہ میں۔ (کذا فی زادالمعاد) (۹) جبلہ بن ایم غسانی (۱) کو شجاع بن وہب کے ہاتھ۔ (کذا فی سرح ابن میں۔ کہاتھ۔ (کذا فی سرح ابن ہشام)

اور اس کے ذیل میں ان عرائض کا بھی ذکر مناسب ہے جو سلاطین نے آپ ماہیکا کے حضور میں بھیجیں' علاوہ ان سلاطین کے جنہوں نے آپ کے فرمانوں کے جواب عرض كئے جن كا ذكر اوپر آچكا برة ابن شام ميں ہے كه جب آپ تبوك سے تشريف لے آئے تو شاہان حمیرنے ملک مین سے عوائف مشحرایے اسلام کے قاصدوں کے ہاتھ جھیج ان کے نام یہ ہیں : (۱) حارث بن عبد کلال۔ (۲) تعیم بن عبد کلال۔ (۳) نعمان حاکم ذور عین و معافر و بعدان- (۴) زرعه ذویزن به سب ملوک نیمن بین اور (۵) فروه بن عمرو نے جو کہ سلطنت روم کی جانب سے عامل تھا اپنے اسلام کی خبر قاصد کے ہاتھ بھیجی۔ اہل روم نے اول اس کو قید کیا اور پحرقل کردیا۔ (کذائی سیرة این بشام) (٢) باذان صوبه دار يمن از جانب كسرى مع اين دونول بيول اور ان لوكول كے جو الل فارس اور الل يمن ے اس کے پاس تھے 'اسلام لایا اور اپن اسلام کی خرآب می ایک کیاس بھیج دی۔ (كذا فی تواریخ حبیب الدمع قصد سبب اسلامه) بد سب مکتوب الید اور کاتب ل کر پندره هوئ اور سیرہ ابن ہشام میں رفائد بن زید جذامی کے ہاتھ کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے ان کی قوم کی طرف ایک فرمان لکھ دینا اور ان لوگول کا مسلمان ہو جانا ندکور ہے اور بخاری کی شرح كماني هي لموك يمن ميس سے ذوالكاع المحميري اور ذوعمود كا مسلمان ہوكر حضور ميں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہونامحر آپ مٹائیا کی حیات میں نہ پہنچ سکنا لکھا ہے۔

### مِنَ الْقَصِيْدَةِ

أَيَاتُهُ الْغُرُّ لَا يَخْفُى عَلَى آحَدٍ بِدُوْنِهَا الْعَدُلُ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَقْمِ

مُحَكِّمُّاتُ فَمَا يُنْقِيْنَ مِنْ شَبَهِ لِذِي شَفَاقِ وَلاَ يَنْفِينَ مِنْ حَكَمِهِ

مَا خُورِبَتْ فَظُ إِلاَ عَادَ مِنْ حَرَب آغَدَى الْأَعَادِي الْنَهَا مُلْقِي السَّلَمِ

(ترجمه) (۱) آپ كے روش ادكام كى پر مخفى تميں (چنانچہ ان سلاطين پر ظاہر

ہوگئے كہ قبول كيا يا مغلوب ہوئے) برون ان ادكام كے لوگوں ميں عدل قائم

نيس ہوا۔ (۲) وہ ادكام (امور متازع فيها ميں) حم اور فيمل كندہ قرار ديئے

جاتے ہيں ہو وہ شمات كو باتى نميں چھو رہتے كى مخالف كے ليے اور نہ وہ

ادكام اپنے مواكى اور فيملد كندہ كے طالب ہيں (كيونكہ وہ خود اس كے ليے

كى ہواكہ دشمن سے دشمن مجى لڑائى بيعن مقابلہ نميں كياگيا گراس كا انجام

كى ہواكہ دشمن سے دشمن مجى لڑائى سے باز آكران كى طرف صلح كى سر ذال اللہ ہوا نظر آيا (ميسان سلاطين نے مجر كا قرار كيا) (عطر الوردہ مع تغير ما)

ہوا نظر آيا (ميسان سلاطين نے مجر كا اقرار كيا) (عطر الوردہ مع تغير ما)

علی حَرِيْبِ اَنْ خَلْق خَيْدِ الْخَعْلَق خَلْقِهِم

### فصل نمبراا

# آپ الناید کے بعض شاکل واخلاق اور عادات کابیان

اس میں رسالہ شبیم الحبیب مصنف حضرت مولانا مفتی الی پخش صاحب کائد علوی خاتم مثنوی کے (جس کا ملحقة المقدمه میں ذکر آیا ہے بسبب اس کے کہ شاکل میں کائی مقدار پر مشتل ہے) ترجمہ مع الاصل کے ایراد کو کافی سمجھاگیا اور نام اس کا شیم المطیب ترجمه شبیم الحبیب ہے۔ اس فصل کے ایراد کو بلفظ وصل تجیرکیا جائے گا۔ ومن الله الذو فیق۔

#### شيم الحبيب

(ترجمه شیم الحبیب)

شمالطيب

لِسُّمُ اللَّكِ الرَّطْيِّ الرَّحِيْمُ

لِسْمِ اللَّابِ الدَّظْنِ الدَّحْمِمُ

اَلْحَمْدُ لِلَٰهِ الَّذِى اَرْسَلَ اِلَيْنَا رَسُولًا عَرَبِيًّا هَاشِيئًا مَكَيًّا مَدَيْئًا سَتِدًا اَمِيثًا صَادِقًا مَّصُدُوقًا قَرْشِئًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَانُوًا لَهُ حَقِيًّا نَجِئًا۔

وَبَغُدُ فَإِنَّ الْعُلَمَآءَ قَدُ جَمَعُوْا شَمَايُلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَكُوا فِيْهِ مَسْلَكًا طَرِيًّا وَّنَهَجُوا مَنْهَجِا سَوِيًّا وَّلٰكِنَّ بَغْضَهُمْ قَدْ ٱطْنَيْوْا اِطْنَابًا مُعِلًّا وَيَغْضَهُمْ أَوْجَزُوْا اِيْجَازًا مُخِلًّا فَالنَّاسُ بَيْنَ هَارِبٍ وَشَاتِق وَطَالِب وَّتَاثِقِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذُكُرَ نَبُذًا مِّنْ مُتَخَاسِنِهِ وَمَكَارِمِهِ وَشَطْرًا مِنْ شَمَائِلِهِ وَحِصَالِهِ مُخْتَصَرًا وَافِيًا وَمُوْجِزًا شَافِيًا فَإِنَّ الْعَاشِقَ الْهَآئِمَ الْمَهْجُوْرَ إِذَا فَقَدَ الْوِصَالَ يَتَسَلَّى بِذِكْرِ الدَّارِ وَالْخَالِ وَيَتَعَلَّلُ بِوَصْفِ الْجَمَال

میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول کو جمیعا جو عربی ہاشمی کی مدنی سردار امین کچی خبریں دینے والے کچی خبریں دینے گئے قریش ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل و اسحاب پر جو کہ آپ کے محب خاص اور رازدار

بااختصاص تقے رحمت نازل فرمائے۔ بعد حمد وصلوة كے مدعايد ب كدعلاء (بيشہ سے) ني مٹھا کے شاکل کو جمع کرتے رہے اور اس باب میں نو بنو مسلک اور اعتدال طریق بر چلتے رہے لیکن بعض نے اس قدر تطویل کی جس سے دل اکتا جائے اور بعض نے اس قدر اختصار کیا کہ فھم مطلب ہی میں خلل پڑ جائے اور لوگ مختلف ہوتے میں- بعض (تطویل یا ایجازے) بھاگتے ہیں اور بعض اس کے شائق اور طالب ہوتے ہیں (سو تطويل و اختمار سے نفع عالم نهيں ہو ؟ بخلاف مقدار اوسط مناسب کے کہ وہ ہر مخص کے ندال کے موافق ہو تا ہے) اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے محاس اوصاف و مکارم اخلاق اور شاکل اور خصال میں سے ایک مخضر حصہ مکر کافی شافی قلمبند کردں۔ کیونکہ عاشق سرگشتہ و مجور جب

تھا' پیشانی فراخ تھی اور ابرو خم دار بالوں سے برتھی اور باہم پیوستہ نہ جھیں ان دونوں کے درمیان میں ایک رگ تھی کہ وہ غصہ میں اُبھرجاتی تھی' بلند بنی تقى بنى مبارك يرايك نور نماياں تفاكہ جو فحص ٢ مل نه كرے آب كو دراز بني سمجھ اريش مبارك بحرى ہوئی تھی' تیلی خوب سیاہ تھی' رخسار مبارک سبک تھے' دہن مبارک (اعتدال کے ساتھ) فراخ تھا(یعنی تنك ند تمانديدكه زياده فراخ تما) دندان مبارك باریک آیدار تھے اور ان میں (ذرا ذرا) ریخیں تھیں ' سینہ سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا گردن مبارک ایسی (خوبصورت) تھی جیسی تصویر کی گردن (خوبصورت تراثی جاتی ہے) مغائی میں جاندی جیسی تقی-بدن جهامت میں معتدل اور بر گوشت اور کسا مواتحا الحكم اورسينه مبارك موار تخااورسين لدرك أبحرا ہوا تھا' آپ کے شانوں کے درمیان قدرے (اوروں سے زائم) فاصلہ تھا جوڑ برکی بڑیاں تھال تمين كرا أثارني عالت من آب كابدن روش تما سید اور ناف کے درمیان کیسر کی طرح بالوں کی

لَهْ يَتَامَلُهُ اَشَمَ (الصَّحَةِ اللِّحْيَةِ أذعج سَهْلُ الْخَدِّينِ صَلِيْعُ الْفَي أَشْنَبُ مُفْلِحُ الْأَسْنَانِ وَقِيْقُ الْمَسْرُبَةِ (٢) كَانَ عُنُقُهُ جِيْدَ دُمْيَةَ فِيْ صَفَاءِ الْفِضَّةِ مُعْتَدِلُ الْخَلْق بَادِنًا مُتَمَاسِكًا سَوَاءُ الْبَطْن وَالصَّدْرِ مَشِيْحُ الصَّدْرِ بُعَيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ضَخِمَ الْكُرَادِيْس أَنْوَرُ الْمُتَجَرِّدِ مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَةِ وَالسُّرَّةِ بِشَعْرٍ يَحْرِئ كَالْخَظِ عَارِي الثَّدْيَيْنِ مَا سِوْي ذٰلِكَ ٱشْعَرُ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَاعَالِي الصَّدُر طَويْلُ الزُّنْدَيْن رَخْبُ الْوَاحَةِ شِشُنُ الْكُلَّقَيْن وَالْفَدَمَيْنِ سَائِلُ الْأَظْرَافِ أَوْقَالَ شَائِلُ الْأَظْرَافِ سَبْطُ الْعَصَب جَمْصَانُ الْأَنْحَمَصَيْن <sup>(٣)</sup> مَسِيْحُ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُو <sup>(٣)</sup> عَن**هُمَا** 

<sup>(</sup>١) قال الجوهري الشم اوتضاع قعبة الانف مع استواء اعلاه فان كان فيه احديد أبُّ فهو المقني-

 <sup>(</sup>٢) بفتح الميم وسكون السين المهملة والراء المضمومة الشعر الذي في وسط الصدر الى

السرق

<sup>(</sup>٣) - فى الصحاح الاخمص ما دخل فى باطن القدم فلم يصب الارض والمراد اعتدائه والا فهو غير محمود ولم يكن خمصه مرتفعا جدا فاظهم وفى حديث هزيرة وليس الاخمص واذا وطى بقدمه وطى بكلها شفاء وهذا يوافق قوله مسبح القدمين.

 <sup>(</sup>٣) دور میشد ازان قدمها آب یعنی انهما ملسان لیس فیهما وسخ والاشقاق ولا تکسر فاذا
 اصابهما لم یتعلق بهما وزال کذا فسره الهروی.

ایک متصل دھاری چلی جاتی تھی اور ان بالوں کے الْمَآءُ إِذَا زَالَ زَالَ تَقَلُّعًا وَيَخْطُو سوا ثديين (وغيره) يربال نه يتھے (البيته دونوں<sup>(۱)</sup> بازواور تَكَفَّؤُا وَيَمُشِي هَوْنًا وَزَيْعُ شانوں سینہ کے بالائی حصہ سر(مناسب مقدارہے) بال الْمَشْيَة اذَا مَشْى كَانَّمَا يَخُطُّ تھے'کلائیاں دراز تھیں' ہتھیلی فراخ تھی' کفین اور مِنْ صَبَب إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ الْتَفَتَ قدمين پر گوشت تھے(ہاتھ یاؤں کی)انگلیاں لمبی تھیں جَمِيْعًا خَافِضُ الطَّرْفِ نَظَرُهُ إِلَى یاراوی نے بلند کماہے (کہ اس کابھی وہی حاصل ہے) الأرض أظول من نظره إلى اعصاب آپ کے برابر تھے' آپ کے تکوے السماء جُلُ نَظرهِ الْمُلاحَظَةُ (قدرے) گہرے تھے(کہ چلنے میں زمین کونہ لگتے)قدم يَسْوُقُ (٢) أَضْحَابَهُ وَيَبْذَأُ مَنْ مارک ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان پر ہے لَقِيَةُ بِالسَّلامِ قُلْتُ صفْ لِيْ (بالكل) وْ هل جا يَا ( يعني ميل كِيل خشونت وغيره = مَنْطِقَةُ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ إِلَى تَصْحَيْنِهِ وَحَصِيالَ ان كوذراند كاربتا) جب الأخزان دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ عِلْتِ كَلِي إِنَ الْهَالِيَّةِ تُوتِ عِياوَل الحَرْيَاتُها زَاحَةٌ وَلاَ يَنَكُلُمُهُ فِي غَيْرِ خَاجَةٍ اور قدم اس طرح ركھتے كه آگ كو جَمَك بِرْ ٢ اور تواضع کے ساتھ قدم بردھا کر چلتے۔ چلنے میں ایسا معلوم ہوتا کویا (کسی بلندی سے) بہتی میں اُتر رہے ہیں' جب سمی (کردٹ کی) طرف (کی چیز) کو دیکھنا جائے تو بورے پھر کر دیکھتے (بین کن انکھیوں سے دیکھنے کی عادت نہ تھی) نگاہ نیمی رکھتے' آسان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف آپ کی نگاہ زیادہ رہتی' عوماً عادت آپ کی مگوشہ چیٹم ہے و کھنے کی تھی (مطلب یہ کہ غایت حیا سے بورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کرنہ ویکھتے) اینے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے جس سے ملتے خود ابتداء بسلام فرماتے محریس نے (یعنی امام حسن بڑتھ نے ہندین الی بالد بڑتھ سے) كماكد آب كى مفتكوك متعلق محمد بيان كيجة انهول في كماكد رسول الله تریخ ہروقت (آخرت کے) غم میں اور بیشہ (امور آخرت کے) موج میں رہتے' كى وقت آب كو جين نسيل مو يا تفااور بلا ضرورت كلام نه فرمات ته-

<sup>(</sup>١) اربد بالذراعين المضدان تسمية للجزء باسم الكل

اىلمىكنياذن احدًان يمشى خلفه ولكن يقدمهم ويمشى خلفهم تواضمًا (كذا قال الهروى)

آپ کاسکوت طویل ہو تا تھا۔ کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر فرماتے (لیعنی گفتگواول ہے آخر تک نمایت صاف ہوتی) کلام جامع فرماتے (جس کے الفاظ مختصر موں مربر مغزموں) آپ کا کلام (حق و باطل میں) فیمل کن ہو تاجو نہ حشوو زا کہ ہو تااور نہ تنگ ہو تا۔ آب زم مزاج تنے 'نه مزاج میں بختی اور نه مخاطب کی الانت فرمات لنعت اگر قليل بهي موتى تب بهي اس كى تغظيم فرماتے اور كى نعت كى ندمت نه فرماتے مگر کھانے کی چز کی ندمت اور مدح دونوں نہ فرماتے (ندمت تواس لیے نه فرماتے که ده نعت تھی اور مدح زیادہ اس لیے نہ فرماتے کہ اکثراس کاسب حرص اور طلب لذت ہوتی ہے)جب امرحق کی کوئی فخص ذرا مخالفت كر باتواس وقت آپ كے غصه كى كوئى تاب نه لاسكما تفاجب تك كدوس حق كوغالب نه كر ليت اور ایے نفس کے لیے غضبناک نہ ہوتے تھے اور نہ نفس کے لیے انقام لیتے اور ( گفتگو کے وقت) جب آپ اشاره كرتے تو يورے ہاتھ سے اشاره كرتے اور جب كسى امرير تعجب فرمات تواته كولوث اورجب آب بات كرتے تواس كوليني دائے انگوشے كو ماكس بقيل

بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ فَصْلاً لاَ فُصُولَ فِيْهِ وَلَا تَقْصِيْرَ دَمِثًا لَيْسَ بِالْجَافِيْ وَلَا الْمُهِيْنِ (أ) يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا <sup>(٢)</sup> وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَا يُقَامُ لِغَضَبهِ (٣) إِذَا تُعُرِّضَ لِلْحَقِّ بِشَيْخُ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ وَلَا يَغْضِبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا وَإِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكُفِّهِ كُلِّهَا <sup>(٣)</sup> وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا وَإِذًا تَحَدَّثَ اِتَّصَلَ بَهَا <sup>(٥)</sup> فَضَوَبَ بِإِبْهَامِهِ الْيُمْنِي زَاحَةَ الْيُسْرَى وَإِذَا غَضِبَ أَغُوضَ وَأَشَاحَ وَإِذَا فَرحَ غَضَ طَوْفَهُ جُلُّ صِحْكِهِ التَّبَسُّمُ وَيَفْتُو عَنْ مِثْلِ حَبّ الغُمَامِ

طَويْلَ السُّكُوْتِ يَفْتَتِحُ الْكَلاَمَ

وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ وَيَتَكَلَّمُ

اتصل تفسيره ضرب فافهم

<sup>(</sup>۱) بفتح الميم من المهانة اي الحقارة بضم الميم من الاهانة اي لا يهين احدًا من الناس-

 <sup>(</sup>٢) بفتح الذال المعجمة المراد به المذوق المطعوع.

<sup>(</sup>۳) تعنی کے در حالت غصب او بجست شفاعت نمی استاد چوں کیے ہے آمہ چیش او بجست طلب حق آئا کنہ انصاف او میداد۔

قال ابن الاثير اراد ان اشارته مختلفة فكان للتوحيد والتشهد بالمسبحة ولفيره بالكف-

 <sup>(</sup>۵) اشار الي أن الباء في بها للتعدية والى أن الضمير في بها مبهم تفسيره قوله بابهامه والى أن

ے مصل کرتے یعنی اس پر مارتے اور جب آپ کو غصہ آتا تو آپ ما آلیہ اوحر سے مند بھیر لینے اور کروٹ بدل لینے اور جب خوش ہوتے تو نظر نجی کر لیتے (بے دونوں امر ناٹی حیا سے میں) اکثر ہنا آپ کا تجم ہوتا اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے جسے بارش کے اولے۔

### (وصل دوم 'آپ کے تقیم او قات و طرز معاشرت میں)

حضرت حسن بخات فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانہ تک حسین بن علی بڑھئر ہے اس کو چھیائے رکھا بھر جو مں نے ان سے بیان کیاتو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اینے والدے رسول اللہ مٹھائیم کا گھرمیں جانا' ہاہر آنا' نشست دېرغاست 'طرز طريق سب يو چھ ڪيج ہيں اور کوئی بات بھی (بے شخقیق کئے ہوئے) نمیں چھوڑی۔ غرض امام حسین بنات فرماتے ہیں کہ میں نے اینے والد ماجد سے جناب رسول اللہ مانچین کے گھر میں تشریف رکھنے کے متعلق پوچھا' انہوں نے فرمایا کہ آبِ كالمرمِس ابِيز اتى حوائج (طعام ومنام وغيره)ك لي تشريف لے جانا آپ اس باب مين (منجانب الله) ماذون تع سو آپ اپنے محریں تشریف لاتے تواپ اندر رہنے کے وقت کو تین حصوں پر تقتیم فرماتے۔ ا یک حصہ اللہ تعالیٰ (کی عبادت) کے لیے اور ایک حصہ اینے گھروالوں (کے حقوق اداکرنے) کے لیے

قَالَ الْحَسَنُ فَكَتَمْتُهَا عَن الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي زَمَانًا ثُمَّ حَدَّثَتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِيْ اِلَيْهِ (ا) فَسَالَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَل رَسُوْل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومخرجه ومجلسه وشكله فلن يَدَغُ (٢) مِنْهُ شَيْتًا قَالَ الْحُسَيْنَ سَأَلْتُ آبِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ دُخُوْل رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ دُخُولُهُ لِنَفْسِهِ مَاذُوْنًا لَهُ فِيْ ذَٰلِكَ (٣) فَكَانَ اِذَا اَوْى اِلْي مَنْزِلِهِ جَزَأً دُخُوْلَةَ ثَلَقَةً أَجْزَاءٍ جُزَّةً لِلَّهِ تَعَالَى وَجُزْءٌ لِآهْلِهِ وَجُزْءٌ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَزَّأً جُزْنَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>ا) أي الى الحديث المشتمل على الصفات.

ای مما سمعت من شمالله المذکورة یعنی وافق بیان علی و هند.

<sup>&</sup>lt;sup>رم</sup>؛ یعنی اذن پروردگار می طلبید برا نے حاجات خود اما برا نے حاجات دینی حاجت استیذان الٰیی هنود.

النَّاس فَيَرُدُّ (أ) ذٰلِكَ عَلَى الْعَامَّةِ (جیسے ان ہے ہنستابولنا)اور ایک حصہ اینے نفس (کی راحت) کے لیے بھرایے حصہ کواینے اور لوگوں کے بالخاصَّةِ وَلاَ يَدَّخِوُ عَنْهُمْ شَيْتًا درمیان تقسیم فرمادیتے العنی اس میں سے بھی بہت وَكَانَتُ مِنْ سِيْرَتِهِ فِي جُزْءِ ساوفت امت کے کام میں صرف فرماتے) اور اس الْأُمَّةِ إِنْثَارٌ آهُل الْفَصْل بِاذْنِهِ حصہ وفت کو خاص امحاب کے واسلے سے عام لوگوں وَقِسْمَتُهُ عَلَى قُدُر فَصْلِهِمْ فِي کے کام میں لگادیتے العنی اس حصہ میں عام لوگ تو الدِّيْنِ فَمِنْهُمْ ذُوالْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ نیں آگئے تھے گر خواص حاضر ہوتے اور دین کی ذُو الْحَاجَتَيْن ومنهج باتیں من کرعوام کو پہنچاتے اس طرح سے عام لوگ ذُوالْحَوَائِج فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيَشْغَلُهُمْ فِيْمَا أَصْلَحَهُمْ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے) اور لوگوں ہے وَ الْأُمَّةَ مِنْ مَّسْأَلَتِهِ عَنْهُمْ كُن حِيرُ كَا نَفَاءَته قُراتِ (لِعَيْ نه احكام دينيه كالورنه متاع دنيوي كابلكه جرطرح كانفع بلادريغ پنجاتے)اور وَاخْبَارُهُمْ بِالَّذِي يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَيَقُولُ لِيَبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ اس حمد امت مِن آب كا طرزيه تماكم الل فَعْل (يعني ابل علم وعمل) كو آپ اس امريس اورول پر ترجيح ويت كه ان كو حاضر بون کی اجازت دیتے اور اس وقت کو ان لوگوں پر بقدر ان کے فغیلت دینیہ کے تقتیم فرماتے سوان میں ہے کسی کو ایک ضرورت ہوتی کسی کو دو ضرور تیں ہو تیں کسی کو زیادہ ضرور تیں ہو تیں سوان کی حاجت میں مشغول ہوتے اور ان کو ایسے شغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقیہ امت کی اصلاح ہو وہ شخل مید کہ وہ لوگ آپ سے بوچھتے اور ان کے مناسب حال امور کی ان کو اطلاع دیتے۔ اور آپ میر فرمایا کرتے کہ جوتم میں حاضرے وہ غیرحاضر کو بھی خبر کر دیا کرے۔

الْغَآنِبَ وَالْمِلْفُوْنِيْ خَاجَةً مَنْ لاَّ اود (به مجى فراتے كه) بو صحص إلى حابت بحد تك يَسْتَطِيْعُ اِلْهُ وَالْمَانِيْ خَاجَتَهُ فَاللهُ (كى وجد سے مثل پروماضعف المعدوفيرووالك) تد مَنْ اَلْمُلْغَ سُلْطُانًا خَاجَةً مَنْ لاَ ، پہنچا كے تم لوگ اس كى حابت محد تك پہنچا واكرو

 <sup>(</sup>۱) قال ابن الاثير اراد ان العامة لا تصل اليه في هذا الوقت فكانت الخاصة تخبر العامة بما سمعت منه فكانه اوصل الفوائد الي العامة بسبب المخاصة وقبل ان الياء بمعنى عن الله جعل وقت العامة بعد وقت الخاصة بدلا منهم...

کیونکہ جو مخص ایسے مخص کی حاجت کسی ذی اختیار يَسْتَطِيْعُ إِبْلاَغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ تک بہنچادے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کو مل قَدْمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صراط بر ثابت قدم رکھے گا۔ حضور مان پیلے کی خدمت الصَّوَاطِ لَا يُذِّكُو عِنْدَهُ إِلَّا میں انمی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے خلاف ذٰلِكَ وَلاَ يَقْبَلُ مِنْ اَحَدِ غَيْرَةُ وَفِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْن وَكِيْع ووسری بات کو قبول نہ فرماتے (مطلب میہ کہ لوگوں کے حوائج و منافع کے سواد و سری لابعنی یا مصریاتوں کی قَالَ عَلِينٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ساعت بھی نہ فرماتے)اور سفیان بن وکیع کی حدیث يَدُخُلُوْنَ رُوَّادًا (اللهِ وَلاَ يَنْصَرِفُوْنَ عَنْهُ إِلَّا عَنْ ذُوَاق مں حضرت علی بڑاٹھ کاب قول بھی ہے کہ لوگ آپ کے پاس طالب ہو کر آتے اور کچھ نہ کچھ کھا کروایس وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً يَعْنِي فُقَهَآءَ ہوتے (بعنی آپ علاوہ نفع علمی کے پچھ نہ پچھ کھلاتے قُلْتُ فَانْحَبِرْنِيٰ عَنْ مَنْحَرَجِهِ تھے) اور ہادی یعنی فقیہ ہو کر آپ کے پاس سے باہر كَيْفَ يَصْنَعُ فِيْهِ قَالَ كَانَ زَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نطتے۔ امام حسین بڑائد فرماتے میں کہ میں نے (اینے والدسے)عرض کیا کہ آپ کے باہر تشریف رکھنے کے وَسَلَّمَ يَخُزُنُ لِسَانَهُ اِلَّا مِمَّا حالات بھی مجھ سے بیان کیجئے کہ اس وقت میں کیا کیا يَعْنِيهِمَ كرتے تھے؟ انهوں نے فرمايا كه آب اين زبان كو

اور لوگوں کی تالف قلب فرماتے تھے اور ان میں تفریق نہ ہونے دیے تھے اور ہر قوم کے آبرودار آدی کی آبرودار آدی کو آس قوم پر مردار مقرر فرما دیتے تھے اور لوگوں کو (امور مفزہ ہے) حذر رکھنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے اور ان رکھنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے اور ان رکھنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے اور ان رکے شر) سے اپنا بھی بچاؤر کھتے تھے گر کمی مختص سے

لالعنى باتول ہے محفوظ رکھتے تھے۔

وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلاَ يُفَرِقُهُمْ وَيُكُومُ كُرِيْمَ كُلِّ قَرْمَ وَيُولِيْهِ عَلَيْهِمْ وَيُحَلِّرُ النَّاسَ وَيَخْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَنْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ آحَدٍ بِشْرَهُ وَخُلْقَهُ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيُسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ

<sup>(</sup>۱) یعنی دری آمدند محلب در مجلس تیغیر درال حالت که طالب و محتاج علم بودند بیجول احتیاج ایشال بطعام دمتفرق نمیشدند مکر از چشیدن علم یا مویم که باتعلم علم میخوردند شراب باطعام و بیرول می آمدند بافتد داسلام...

وَيُحَتِنُ الْحَسَنَ وَيُصَوِّهُ کشادہ روی اور خوش خوئی میں کی نہ کرتے تھے' وَيْفَتِحُ الْفَبِيْحَ وَيُؤهِنَّهُ مُعْدَيْلُ الي طن والوس كى حالت كالمتنفار ركعت تق اور الْأَهْرِ عَيْرُ مُخْتَلِفِ لا يَعْقُلُ لوكول من جو واقعات بوت تع آب ان كو يويح مَخَافَةَ أَنْ يَغْفُلُوا أَوْ يَمَلُوا لِكُلِّ رہتے ( تا کہ مظلوم کی نصرت اور مفسد دل کا نسد اد ہو سکے) اور اچھی بات کی تحسین اور تصویب اور بری حَالَ عِنْدَهُ عَتَادٌ (١) لَا يَقْضُهُ عَنُ الْحَقِّ وَلَا يُجَاوِزُهُ اِلْي بات کی تقبیح اور تحقیر فرماتے 'آپ کا ہر معمول غَيْرِه ٱلَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ مِنَ النَّاسِ نهایت اعتدال کے ساتھ ہو تا تھااس میں ہے انظامی جِيَارُهُمْ ٱفْضَلُهُمْ عِنْدَةُ اعَمُّهُمْ نہیں ہوتی تقی(کہ بھی کی طرح کرلیا بھی کسی طرح كرليالوگول كى تعليم مصلحت سے)غفلت نه فرماتے نَصِيْحَةً وَّاغْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَخْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَّمُوَازَرَةً-بوجہ اس احمال کے کہ (اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بعض تو خود دین سے) عافل ہو جائس مے یا (بعض امور دین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہو کردین سے) اکتا جائیں گے برحالت کا آپ کے بمال ایک خاص انظام تعا (بندها بوا قاعده تما) حق سے مجمی کو تابی ند کرتے اور عاحق کی طرف تھی تجاوز کر کے نہ جاتے الوگوں میں سے آپ کے مقرب بھڑن لوگ ہوتے۔ سب میں افضل آپ کے زریک وہ مخص ہو تاجو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہو کا اور سب سے برا رتب اس مخص کا ہو کا جو لوگوں کی فر اور مو اعالت بخونی کرتابہ

فَسَالُتُهُ عَنْ مَعْلِسِهِ عَمَّا كَانَ بِهِمِ مِنْ اللهِ اللهِ عَمَّا كَانَ بِهِمِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَالُهِ فَعَالُهُ مَنْ فَعَلَى اللهِ عَمَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَلَى ذِحْمِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ا) بفتح عين مهمله و تاء مشاة فوقائه و آخره دال مهملة اى يصلح كل ما يقع من الامور...

 <sup>(7)</sup> قال النووى انعا ورد النفى عن ايطان موضع فى المستجد لتحوف الرياء والا فلا يأمى بملازمة الصلوة فى موضع معين من البيت لحديث عسان بن مالك.

کوئی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھادیں)اور دو سروں کو بھی عَنْ اِيْطَانِهَا وَإِذَا انْتَهِي إِلَى (اس طرح) جله معین کرنے سے منع فرماتے اور الْقَوْمِ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِن به جب کسی مجمع میں تشریف لے جاتے توجس جگہ مجلس المَجْلِسُ وَيَأْمُرُ بِذَٰلِكَ وَيُغْطِئ ختم ہوتی وہاں ہی بیٹھ جاتے اور دو سروں کو بھی ہیں كُلَّ جُلُسَائِهِ نَصِيْبَهُ خَتْمِ لاَ تھم فرماتے اور اپنے جلیسوں میں سے ہر شخص کو يَخْسِبُ جَلِيْشُهُ أَنَّ أَخَذًا أَكُومُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قَاوَمَهُ اس کاحصہ (اینے خطاب و توجہ سے) دیتے (یعنی سب یر جدا جدا متوجه ہو کر خطاب فرماتے) یماں تک که لِحَاجَةِ صَابَوَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصُوفَ مَنْ سَالَهُ حَاجَةً لَهُ اللهِ اللهِ عِليم يول سجمتاك جمع عن زياده آب كو يُؤدُّهُ إِلاَّ بِهَا أَوْ بِمَيْسُور مِنَ مَكِي كَا فَالْمُرْمِنِينَ سِي - جو هُخُص كَى ضرورت كِ لیے آپ کو لے کر بیٹھ جاتا یا کھڑار کھتاتوجب تک وی الْقَوْلِ قَدْ وَسَعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلْقُهُ فَصَادَ لَهُمْ أَبَّا فَحْص ندبث جاتاآب اس كرساته مقيدر بتي جو مخض آپ سے بچھ حاجت چاہتا تو بدون اس کے کہ اس کی حاجت پوری فرماتے یا نری سے جواب دیتے اس کو واپس نہ کرتے۔ آپ سٹھیا کی کشادہ روئی اور خوش خوکی تمام لوگوں کے لیے عام تھی گویا بجائے ان کے باب کے ہو گئے تھے۔

وَصَارُوْا عِنْدَهُ فِي الْحَقِ اورتمام لوگ آپ کے نزدیک حق میں افی نفسه، مُنْقَارِينَ مُنْفَاضِلِينَ فِيهِ مساوى تقر (البته) تقوى كى وجد سے متفاوت تھے بِالنَّقُوٰى وَفِي رَوَايَةِ أَخُوٰى (لِعِن تقوى كن رادتي عاتوايك كوروسر يرترجح صَارُوا عِنْدَهُ فِي الْعَقِّ سَوَاءُ وية تح اور امور مِن سب بابم متمادي تح) اور مَخْلِسُهُ مَخْلِسُ حِلْمٍ وَعِلْمٍ الكدوسرى رواعت من على حق من سبآب وَّحَيَاءٍ وُصَيْرِ وَامَانَةٍ لَا تُرْفَعُ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کی مجلس حلم اور علم اور حیا اور مبرادر امانت کی مجلس ہوتی تھی اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور کسی کی حرمت پر

فِيْهِ الْاَصْوَاتُ وَلاَ تُؤْيَنُ (ا) فِيْهِ

الْحُرُمُ وَلاَ تَتَنْمَى فِيْهِ فَلْنَاتُهُ (٢)

ايبنت الرجل اذا رميته نحلة سوء فهو مابون اى مفعول فى دبره والمراد تذكر فيه الامور المحرمة يقال فلان يوبن بكنا اي يذكر بقبيح.

 <sup>(</sup>٣) اي هفواته وزلاته والضمير للقائل اي لم يكن في مجلسه فلتة وان كانت من احد سترت.

كوئي داغ نه لگایا جا ۴ تھااو رکسي کی غلطیوں کی اشاعت يتغاظفون بالتقوى متواضعين نه کی جاتی تھی۔ آپ کے اہل مجلس ایک دو سرے کی يُوَقِّرُونَ فِيْهِ الْكَبِيْرَ وَيَوْحَمُونَ طرف تقویٰ کے سب متواضعانہ ماکل ہوتے تھے' الصَّغِيْرَ وَيَرْفِدُونَ ذَاالْحَاجَةِ اس میں بردوں کی تو قیر کرتے تھے اور چھوٹوں پر مہرانی وَيَرْحَمُوْنَ الْغَرِيْبَ فَسَالُتُهُ عَنْ کرتے تھے اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے سِيْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور بے وطن پر رحم کرتے تھے پھر میں نے ان سے فِيْ جُلْسَائِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ آپ کی سیرت این الل مجلس کے ساتھ وریافت اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ك- انبول نے فرمایا كه رسول الله من الم محمد وقت . دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُق لَيْنَ كشاده رورجة ' نرم اخلاق تھے ' آسانی ہے موافق ہو الْجَانِب لَيْسَ بِفَظٍّ وَّلا غَلِيْظٍ عل<u>تے تھے۔</u>نہ بخت خوتھے نہ درشت گوتھے'نہ طِلاکر ؤَلَا صَخَّابِ وَلَا فَحَّاشٍ وَلَا بولتے اور نہ نامناسب بات فرماتے ' نہ کسی کاعیب عَيَّابٍ (أ) وَلاَ مَدَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا بیان رکتے اور نہ (مبالغہ کے ساتھ) کی کی مرح لَا يَشْتَهِي وَلَا يُؤْلِش مِنْهُ قَدْ فراتے جو بات (مینی خواہش کس مخص کی) آپ ک تَزِكَ نَفْسَهُ عَنْ ثَلَاثٍ ٱلرِّيَّاءِ طبیعت کے ظاف ہوتی اس سے تعاقل فرا جاتے وَالْإِكْثَارِ وَمَا لَا يَغْنِيْهِ وَتُوَكَّ این اس بر گرفت نه فرات اور (تصریماً)اس سے النَّاسَ عَنْ ثَلَاثِ كَانَ لَا يَذُمُّ مایوس (مجی) نه فرماتے (بلکہ خاموش ہوجاتے) آپ أَحَدُهُ وَلاَ يُعَيِّرُهُ وَلاَ يَظْلُبُ المرائد فين جرول عدة الناكم الماقد ريا عَزْرَتَهُ وَلاَ يَتُكَلَّمُ إِلَّا فِيُمَا ے اور کٹرت کلام ہے اور بے سودیات سے اور تمن يَرْجُوْ ثَوَابَهُ وَإِذَا تَكُلُّمَ أَطْرَقَ جروں سے دو سرے آدموں کو بھار کھا تھا۔ کی کی جْلْسَانُهُ كَانَّمَا عَلَى زُوْوْسِهِمْ ندمت نه فرماتے مکی کوعار نه دلاتے اور نه کسی کا الطَّيْرُ وَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لاَ عیب تلاش کرتے اور وہی کلام فرماتے جس میں امید يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيْثُ مَنْ تواب کی ہوتی اور جب آپ کلام فرماتے تھے آپ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ ٱلْصَنُّوا لَلَهُ حَتَّى ك تمام جليس إس طرح سرجمكاكر بين جاتے جيان يَفْرُغُ حَدِيْتُهُمْ حَدِيْتُ أَوَّلِهِمْ کے سرول پر برندے آگر جٹھ گئے ہول اور جب آپ ساکت ہوتے تب وہ لوگ

بولتے۔ آپ کے سامنے کی بات میں نزاع نہ کرتے۔ آپ کے پاس جو شخص بولا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے (مینی بات کے چ میں کوئی نہ بولال) الل مجلس (میں سے ہر شخص) کی بات الی ہی ہوتی ہے جیسے سب میں پہلے مخفس کی بات تھی (یعنی کسی کے کلام کی بے قدری نہ کی جاتی)

يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ جَمَاتِ عِسْضِةً آبِ بَعَيْضِةً 'جَمْ عِسْ وَيَعْجُ مِمَّا يَعْجَبُونَ وَيَصْبُو تَعِبُ كُرِّ آبِ بَعِي تَعِب قرات (يعني مدابات لِلْغَرِيْبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي تَك اليِّ جليسون كَ ماته شريك ريِّ ) اور الْمَنْطِقُ وَيَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُ برديي آوى كى بي تميزى كى تفتكور تحل فرات اور صاحت الْحَاجَة يَظلُبُهَا فرال كرتے كه جب كى صاحب حابت كو طلب حاجت میں دیکھو تواس کی اعانت کرواور کوئی آپ کی تْنَاكُرْ بَاتُو آپِ اس كُوجِائزنه ركھتے البیتہ اگر كُونَى (احسان کی) مکافات کے طور پر کر تاتو خیر (بوجہ مشروع ہونے اس ثناء کے بشرط عدم تجاوز حد کے اس کو گوارا فرما ليتے) اور كسى كى بات كوند كائتے يمال تك كدوه حد ے برھے لگتااس وقت اس کو ختم کرا دینے ہے یا أثھ كھڑے ہو جانے سے قطع فرما ديتے اور ايك روایت میں ہے کہ میں نے کماکہ آپ کاسکوت کس کیفیت کاتھا؟انہوںنے کماکہ آپ کاسکوت چارامر یر مشتل ہو تا تھا۔ حلم اور بیدار مغزی اور انداز ک رعایت اور فکر (آگے جرایک کابیان ہے) سوانداز کی رعایت توبه که حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کی عرض معروض سننے میں برابری فرماتے تھے اور فكر باتى اور فاني ميں فرماتے تھے العنی دنیا کے فتا اور عقى كے بقاكو سوچاكرتے) اور حلم آپ كاصريعنى ضبط کے ساتھ جمع کردیا گیا تھا( آگے اس ضبط کابیان ہے)سو

فَارْفِدُوْهُ وَلَا يَظَلُّبُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئُ وَلَا يَقُطَعُ عَلَى أَحَدِ حَدِيْقَةُ حَتَّى يَتَجَوَّزَةُ فَيَفْظَعُهُ بِالْتِهَاءِ أَوْ قِيَامٍ وَفِيْ روَايَةٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ سُكُوْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ سُكُوْتُهُ عَلَى أَرْبُعِ عَلَى الْجِلْمِ وَالْجَذْرِ وَالتَّقْدِيْرِ ۗ وَالتَّفَكُّرِ فَامَّا تَفْدِيْرُهُ فَفِيْ تَسْوِيَةِ النَّظْرِ وَالْاِسْتِمَاعَ بَيْنَ النَّاسِ وَآهَا تَفَكُّرُهُ فَفِيْمَا يَبْقَى وَيَفْنَى وَجُمِعَ لَهُ الْحِلْمُ فِي الصَّبْر فَكَانَ لَا يُغْضِبُهُ شَيْقٌ يَسْتَفِزُهُ وَلَجْمِعَ لَهُ فِي الْحَذْرِ أَرْبَعُ آخَذُهُ بِالْحَسَنِ لِيُقْتَدَى بِهِ وَتَرْكُهُ الْقَبِيْحَ لِيُنْتَهٰى عَنْهُ

وَاجْتِهَادُ الوَّأَى بِمَا أَصْلَحَ أُمَّنَهُ لَ آبِ كُوكُولَى چِيزايباغْفِيناك نه كرتَّى تَشَى كه آبِ كو وَالْقِيَامُ لَهُمْ بِمَا جَمَعَ لَهُمْ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِوَةِـ

حامع ہوتی تھی۔ ایک نیک بات کو افتیار کرنا تاکہ اور لوگ آپ کا اقداء کریں۔ دو سرے بری بات کو ترک کرنا تاکہ اور لوگ بھی باز رہی۔ تیسرے رائے کو ان امور میں صرف کرنا جو آپ کی امت کے لیے مصلحت ہو۔ یو تھے امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کی درستی ہو۔

ازجارفته کردے اور بیدار مغزی آپ کی جار امر کی

### (وصل سوم ' تتمه وصل اول میں)

جانا جاہیے کہ ای طرح کے شاکل متفرق احادیث میں ان حضرات سے وارد ہوئے ہیں۔ حضرت انس' حفزت ابو هرره' حفزت براء بن عازب' حفرت عائشه عفرت ابو جحيفه عفرت جابر بن سمره ' حفرت ام معبد ' حفرت ابن عباس ' حفرت معرض بن معيقيب عضرت ابو الطفيل، حضرت عداء بن خالد ' حضرت خريم بن فاتك ' حضرت حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنهم- بم بعى ثواب حاصل كرنے كى غرض سے مخترسال ميں سے ذكر كرتے ہیں پس ان سب حضرات نے روایت کی کہ رسول الله طَهُ إِلَا رَكْ مبارك جِلنا موا تَما الله عَلَيْهِ إِلَى مبارك جِلنا موا تَما ألب كي تل نمایت سیاه تقی برسی برسی آنکھیں تھیں' آنکھوں میں سرخ دورے تھے، مڑگائیں آپ کی دراز تعیں' دونوں ابروؤں کے درمیان قدرے کشادگی تقى ابرو خدار تقى بني مبارك بلند تقى وندان

إعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هَٰذِهِ الشَّمَائِل وَرَدَ فِنِي أَخَادِيْتُ شَتِّي عَنْ أنَس وَأَبِيْ هُرَيْرَةً وَبَرَاءِ بُن عَازِب وَعَآئِشَةً وَأَبِي جُحَيْقَةً وَجَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً وَأُمِّ مَعْبَدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَرِّضٍ <sup>(ا)</sup> بْن مُغَيْقِيْبِ وَأَبِي الطُّلْفَيْلِ وَعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ وَخُرَيْمِ بْنِ فَاتِلْكٍ وَخَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ وَلُنَحْفَسِتُ بذِكْر نَبْذِ مِنْهَا أَيْضًا فَقَالُوْا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ أَذْعَجَ أَنْجَلَ أَشْكُلَ ٱهْدَبُ الْأَشْفَارِ ٱلْلَجَ ازَحَ ٱقْنُى ٱفْلَجَ مُدَوَّرَ الْوَجْهِ

وأأ وقال صاحب القاموس والصواب معيقيب بن معرض.

مبارک میں کچھ ریخیں تھیں ایعنی بالکل اوپر کے چڑھے ہوئے نہ تھے) چرؤ مبارک گول تھاجیسا جاند کا نکژا' ریش مبارک مخنجان تقی که سینه مبارک کو بھر دیق تقی 'شکم اور سینه بموار تھا'سینه چو ژا تھا' دونوں شانے کلاں تھے' استخواں بھاری تھیں' دونوں کلائیاں اور بازو اور اسفل بدن (ساق وغیرہ) بھرے ہوئے تھے' دونوں کف دست اور قدم کشادہ تھے' سینہ سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا' قد مبارک میانه تھانہ تو زیادہ درازادر نه بهت کو تاہ که اعضاایک دو سرے میں دھیے ہوئے ہوں اور رفار میں کوئی آپ کے ساتھ نہ رہ سکتا تھا ایعنی رفتار میں ایک گونہ سرعت تھے گربے تکلف) آپ کا قامت قدرے درازی کی طرف نسبت کیاجا تاتھا(یعنی طویل تو نه تھے مگر دیکھنے میں قد اونچا معلوم ہو تا تھا) بال قدرے بل دار تھ' جب منتے میں دندان مبارک ظاہر ہوتے توجیے برق کی روشنی نمودار ہوتی ہے اور جیسے اولے بارش کے ہوتے ہیں' جب آپ کلام فرماتے تو سامنے کے دانتوں کے چیمیں سے ایک نور سأكلنامعلوم بو يا تفائكرون نمايت خوبصورت تقي ' چرهٔ مبارک پیولا ہوا نہ تھااور نہ بالکل گول تھا( بلکہ ما كل بتدوير تقا) بدن كثما هوا، كوشت ملكا تفا اور دو سری روایتوں میں ہے کہ آنکھوں میں سفیدی کے ساتھ سرخی تھی'جو ڈہند کلاں تھے'جب زمین بریاؤں ر کھتے تو پوراپاؤں رکھتے تھے " تلوے میں زیادہ گڑھانہ تھا۔ یہ تمام کابشفا کے مضمون کاخلاصہ ہے۔ اور

كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَر كَثَّ اللِّحْيَةِ تَمْلاَءُ صَدْرُهُ سَوَاءَ الْبَطَن وَالصَّدْرِ وَاسِعَ الصَّدْرِ عَظِيْمَ الْمَنْكَبَيْن ضَخِمَ الْعِظَامِ عَبْلَ الذِّرَاعَيْنَ وَالْعَصُّدَيْنِ وَالْاَسَافِل رَحْبَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ دَقِيْقَ الْمَسْرُبَةِ رَبْعَةُ الْقَدِ لَيْسَ بِالطَّويْلِ الْبَآئِنِ وَلَا بِالْقَصِهْرِ الْمُتَرَدِّدِ وَلَمْ يَكُنْ يُمَاشِيْهِ اَحَدُّ يُنْسَبُ إِلَى الظُّولِ رَجِلَ الشَّغْرِ وَإِذَا افْتَرَ ضَاحِكًا اِفْتَرَ عَنْ مِتْثُل سَنَا الْبَرْق وَعَنْ مِثْل حَبَّ الْغَمَامِ وَإِذَا تَكَلَّمَ رُاِى كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ اَحْسَنَ النَّاسِ عُنْقًا لَيْسَ بِمُطَهِّمٍ وَّلاَ مُكَلُّفَم مُتَمَاسِكَ الْبَدَنِ ضَرِبَ اللَّحْمِ وَفِيْ رِوَايَاتٍ أَخَرَ سَجَرَ الْغَيْن ضَجْمَ الْمُشَاشِ إِذَا وَطِئَى بِقَدَمِهِ وَطِئَى بِكُلِّهَا لَيْسَ لَهُ أَخْمَصُ هٰٰذَا كُلُّهُ خُلَاصَةُ مَا فِي الشِّفَاءِ وَزَوَى التِّوْمِذِيُّ فِيْ شَمَائِلِهِ عَنْ أنس كَانَ حَبِيْئِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَئْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخِمَ الرَّأْسِ ضَجِمَ الْكَرَادِيْسِ لَمْ يَكُنْ

ترفدی مظیرے اینے شائل میں معنرت انس بڑاتہ بِالطَّوِيْلِ الْمُمَغَّطِ وَلَا بِالْقَصِيْر ہے روایت کیاہے کہ ہمارے حبیب ماہ بیام کے دونوں الْمُتَرَدِّدِ كَانَ فِي وَجْهُمْ تَدُويْرٌ کف دست اور دونوں قدم پر گوشت تھے' سر مبارک کلاں تھا'جو ڑکی بڑیاں بزی تھیں' نہ تو بہت طومل القامت تھے اور نہ کو ہاہ قامت تھے کہ بدن کا گوشت ایک دو سرے میں دھساہوا ہو'آپ کے چروا مبارک میں ایک گونه گولائی تھی' رنگ گورا تھااس میں سرخی د مکتی تھی۔ ساہ آئیسیں تھیں 'مژگال دراز تھیں ' شانے کی ہماں اور شانے بڑے بڑے تھ'· بدن میارک بے موتھا (یعنی بدن بھریر بال ند تھے البتة) سيد سے ناف تك بالوں كى باريك وحارى مقی۔ جب کسی (کروٹ کی) طرف (کی چیز) کو دیکھٹا چاہے تو بورا محركر ديكھتے۔ آپ ساتھ كے دونوں شانوں کے درمیان مرنبوت تھی اور آپ خاتم النبتین تے اور معزت جابرین سمرہ بڑاتھ کی روایت میں ہے کہ آپ کا دبن مبارک (اعتدال کے ساتھ) فراخ تعلد ايزيون كاكوشت بلكا تما المنحمول مي سرخ دُورك تق جب آپ كى طرف نظر كرد تويول سمجمو کہ آپ کی آ تھوں میں سرمہ یوا ہے حالاتکہ سرمہ برانه ہو؟ تفاور معرت ابواللفيل ليش رفت نے كما ے کہ آب گورے ملیح میانہ قد تھے۔ حضرت انس بن تر سروایت برکه آب تا پیامیانه قامت خوش اندام گذی رنگ تع موے سردراز تھ بُن کوش تك أب يهايك سرخ (دهاري دار) جو زا تحالور شائل ترزى ميں معرت انس بزائد سے روايت ہے

أَبْيَضَ مُشْرَبٌ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْن اَهْدَبَ الْاَشْفَارِ جَلِيْلَ الْمُشَاشَ وَالْكُتَدِ أَجْرَدَ ذُو مَسْوَبَةٍ إِذَا الْتَفَتَ اللَّقَتَ مَمَّا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةِ جَابِر بْنِ سَمُوَةً كَانَ ضَلِيْعَ الْفَمِ مَنْهُوْسَ الْعِقِب أَشْكُلُ الْعَيْنَيْنِ إِذَا نَظَرْتَ اِلَيْهِ قُلْتَ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ باڭخل أى لَيْسَ بِمُكْتَحَل وَقَالَ اَبُو الطَّلْفَيْلِ اللَّيْثِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ أَيْيَضَ مَلِيْحًا مُفْتَصِدًا عَنْ اَنَسٍ كَانَ رَبُّعَةً حَسَنَ الْجِسْمِ أَسْمَرَ اللَّوْنِ عَظِيْمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ وَرُوىَ فِي الشُّمَآئِل لِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّويْلِ الْبَآئِن وَلاً بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالْأَنْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْأَدَمِ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَغَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أرْبَعِيْنَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ

که رسول الله متأکیل نه بهت دراز نتھے اور نه کو باہ سِنِيْنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ثُلْثَ قامت تھے اور نہ بالكل كورے بھبوكا تھے اور نہ سانولے تھے اور موئے مبارک آپ کے نہ بالکل خدار تھے اور نہ بالکل سیدھے (بلکہ کچھ بلدار تھے) الله تعالى نے آب كوچاليس برس كے ختم ير نبي بنايا بھر کمه میں دس برس مقیم رہے اور حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنماکے قول پر تیرہ برس رہے کہ آپ یر وحی ہوتی تھی (وس برس کی روایت میں کسر کو حساب میں نمیں لیا ہیں دونوں روایتیں متطابق ہیں) اور مدینہ میں دس سال رہے۔ پھرساٹھ سال کی عمر میں اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کے قول بر تریس مال کی عمریس الله تعالی نے آپ کووفات دی اور امام بخاری رہ نیجہ نے فرمایا کہ تریسٹھ سال ک روایتیں زیادہ ہی اور (باوجود اتنی عمرکے) آپ کے سراور ريش مبارك بين سفيد بال بين بعي نه تصاور محققین نے کما ہے کہ آپ کے سراور داڑھی میں سفيد بال كل ستره شے اور حضرت جابر بن سمرہ بناتند نے فرایا کہ میں نے مر نبوت کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ اور ابھرا ہوا موشت مثل بیند کوز کے دیکھااور حفرت سائب بن بزید بنات بر دوایت ہے کہ وہ مثل چھیر کھٹ (مسری) کی محندی کے تھی اور عمرو بن اخطب انصاری بزاتند سے روایت ہے کہ پکھ بال جمع تھے اور حفرت ابو سعید خدری بزاتند

ے روایت ہے کہ آپ کی کمریر ایک ابھرا ہوا گوشت کا کلزا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ مثل مٹمی کے تقی اس کے گردا گرد مل تتے جیسے سے ہوتے ہیں (اور

عَشَوَةَ يُؤخى إِلَيْهِ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى زَأْسَ سِيِّينَ سَنَةً وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ تُؤْفِّي وَهُوَ ابْنُ ثُلْثِ وَسِتِيْنَ سَنَةً وَقَالَ الْبُخَارِئُ ثَلْثِ وَسِتِيْنَ اكْثَرُ أَيْ فِي الرَّوَايَةِ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِخْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَغْرَةً بَيْضَاءَ وَقَالُ الْمُحَقِقُوْنَ إِنَّ الشُّغُوْرَ الْآنِيَضَ فيي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ كَانَ سَبْعَةَ عَشْرَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ مَنْمُرَةً رَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَىٰ رَسُوْل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدَّةً حَمْرَآة مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامِ وَعَن السَّآتِبِ لِمَن يَزَيْلَا مِثْلُ زِرِّ الْحِجْلَةِ وَعَنْ عَمْرو بْن أخطب الأنصاري ضغرات مُجْتَمِعَةِ وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ كَانَ فِي ظَهْرِهِ بِطْعَةٌ تَاشِزَةٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ مِثْلُ الْجُمْعِ حَوْلَهَا خَيْلاًنْ كَانَّهَا ثَالِيلُ.

ان روایات میں کچھ تافی نسیں سب اوصاف کا جمع ہوتا ممکن ہے)

فَالَ الْبَوَآءُ مَا زَايْتُ مِنْ ذِي حضرت براء بفتر كت بي كديس ف كولى بالون والا لَمَّة فِيْ خُلَّةِ حَمْوَاءَ أَحْسَنَ مرخ ورا العِن مخطط لتَّلَى عادر) يخ بوت رسول ابو ہریرہ بھٹو نے فرمایا کہ میں نے کسی کو رسول اللہ ما التياب زياده حسين نهين ديمها كويا آپ كے چرومين آفآب چل رہاہ اورجب آپ شنے تصور يواروں یر چیک برز تی تھی اور حضرت جابر بنٹٹز ہے یو جھاگیا کہ رسول الله ما الله عليه المارك عش عوار ك (شفاف) تما؟ انهوں نے کہا کہ نمیں بلکہ مثل آ قاب اور ماہتاب کے مدور تھا( تلوار کی تشبیہ میں ہد کی تھی كە دە مدور نهيں ہوتى)ادر حفرت ام معيد رضى الله تعالی عنهانے کماکہ آب تھا وورے سب زیادہ جمیل اور نزدیک ہے سب سے زیادہ شیرس اور مسين معلوم ہوتے تے اور معرت على بناتھ نے فرملا قَرِيْبِ وَقَالَ عَلِينٌ مَنْ زَاهُ ہے کہ جو فض آپ کواول والم میں دیکھاتھا مرعوب بَدَاهَةً هَابَةً وَمَنْ خَالَطَة مَعْرِفَةً ، موجاً القاور جو فض شاسائي ك سائق ما جانا قا آب سے محبت کر اتحامیں نے آپ جیسا (صاحب جمال وصاحب کمال)ند آب سے پیلے کسی کود یکھااور نه آب كيوركس كود يكمك

مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آئِوْ هُوَيْرَةً مَا رَآيْتُ شَيْنًا أَخْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ الشُّمْسَ تَجْرَىٰ فِيْ وَجُهُمْ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأُلُا ۗ مُؤْرُهُ فِي الْجُدُرِ وَقِيْلَ لِجَابِرِ كَانَ وَجُهُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالسَّيْفِ قَالَ لا بَلْ كَالشَّمْس وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيْرًا وَقَالَتْ أُمُّ مَعْبَدٍ كَانَ آجْمَلَ النَّاسِ مِنْ بَعِيْدٍ وَأَخْلَاهُ وَأَخْسَنَهُ مِنْ أَحَبَّهُ لَمْ أَز قَبْلُهُ وَلا بَعْدَهُ مَثْلُهُ\_

# (وصل چہارم' آپ کے طیب ومطیب ہونے میں)

اور حفرت انس بخاتر نے فرمایا ہے کہ میں نے کوئی عنبراور کوئی مشک اور کوئی (خوشبودار) چیزر سول الله م مراتی کی ممک سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھی اور آب کی سے مصافحہ فراتے تو تمام تمام دن اس هخص کو مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی ادر تھی کسی بچہ کے سریر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سب دو سمرے لڑکوں میں پھیانا جاتا اور آپ ایک بار حفرت الس بالترك كريس سوئے تھے اور آپ كو بسينه آيا تعانو معنرت انس بزاتهٔ کی والدہ ایک شیشی لا كر آپ كے پيند كو جمع كرنے لكيں۔ رسول الله من المراس الله الله من الوجها المول في عرض کیا کہ ہم اس کواپی خوشبو میں ملائیں گے اور یہ بین اعلی درجہ کی خوشبوے اور امام بخاری رطفیر نے تاریخ کمیریں حضرت جابر بخترے ذکر کیا ہے کہ رسول الله مال جس رست سے گذرتے اور کوئی شخص آپ کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو ہے بچان لیما کہ آپ اس رستہ سے تشریف لے مئے جی- اسحال بن راہویے نے کما ہے کہ یہ خوشبو بدول خوشبو لگائے ہوئے (خود آپ کے بدن مبارک میں) متنی اور ابراہیم بن اساعیل مزنی نے حفرت جابر بخاتف روایت کی ہے کہ مجھ کو (الیک بار) رسول الله ملتَّالِيم نے اپنے چیچے سواری پر جھلا لیا' میں نے مرنبوت کواینے منہ میں لے لیاسواس

قَالَ انَشَ مَا شَمِمْتُ عَنْبَوًا قَطُ وَلاَ مِسْكًا وَلاَ شَيْنًا أَطْيَبَ مِـا رَيْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُصَافِحُ الْمُصَافِحَ فَيَظِلُّ يَوْمَهُ بِجِدُ رِيْحَهَا فَيَضَعُ يَدَةً عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ فَيُغْرَفِرُ مِنْ بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيْحِهَا وَنَامَ فِي ِدَارِ أَنَس فَعَرَقَ فَجَاءَتْ أَمُّهُ بِفَارُوْرَةُ تَجْمَعُ فِيْهَا عَرَقَهُ فَسَأَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَتْ نَجْعَلُهُ فِي طِيْبِنَا وَهُوَ أَظْيَبُ الطِيْبِ وَذَكَرَ الْإِهَامُ الْبُخَارِئُ فِي التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ عَنْ جَابِرِ لَمْ يَكُنْ يَمُزُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ طَرِيْقِ فَيَشْبَعُهُ أَخَدٌ إِلَّا عَزِفَ أنَّهُ سَلَكُهُ مِنْ طِيْبِهِ قَالَ اِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ إِنَّ تِلْكَ كَانَتْ زالختة بلاطيب وزؤى إبراهين بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمُؤنِيِّ عَنْ جَابِر أَنَّهُ أَزْدَفَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَقَمْتُ خَاتَهَ النُّبُوَّةِ بِفِيَّ فَكَانَ يَيِمُ عَلَيَّ مِسْكًا

میں سے مثل کی لیٹ آرہی تھی اور مروی ہے کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو زمین پیٹ جاتی اور آپ کے بول و براز کو نگل جاتی اور اس جكه نهايت يأكيزه خوشبو آتى- حفرت عائشه رضي الله تعالی عنمانے اس طرح روایت کیا ہے اور اس لیے علاء آپ کے بول و براز کے طاہر ہونے کے قائل ہوئے ہیں۔ ابو بمرین سابق مالکی اور ابو نصر نے اس کو نقل کیا ہے اور مالک بن سنان بوم أحد مِن آپ كاخون (زخم كا) چوس كريي محك- آپ ما المار نے فرایا اس کو مجمی دوزخ کی آگ نہ گھے گ اور عبدالله بن زبيررضي الله تعالى عنمانے آپ كا خون جو بھینے لگانے سے نکلا تھائی لیا تھا اور برکت رمنی الله تعالی عنها اور آپ کی خادمہ أم ايمن رضى الله تعالى عنهانے آپ كابول في ليا تعاسوان کو ایسامطوم ہوا جیساشیریں نفیس پانی ہو ؟ ہے اور آپ (قدر تی) مخون آون نال کے ہوئے سرمد ملے موے بیدا ہوئے تھے۔ معرت آمنہ آپ کی والدہ كتى بيں كه ميں نے آپ كوپاك ماف جناك كوكى آلودگی آپ کو کل ہوئی نہ تھی اور آپ باوجود مکہ

وَرُوىَ اَنَّهُ إِذَا تَغَوَّطُ اِنْشَقَّتِ الْأَزْضُ فَابْتَلَعَتْ غَائِظَةً وَبَوْلَةً وَفَاحَتْ لِذَٰلِكَ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَا رَوَتُ عَآلِشَةُ وَلِذَاقِيْلَ بِطَهَارَةِ الْحَدَثَيْن مِنْهُ حَكَاهُ اَبُوْ بَكُر بْن سَابِق ﴿ الْمَالِكِيُّ وَابُوْ نَصْر وَشَرَبَ مَالِكُ بُنُ سَنَانِ دَمَهُ يَوْمَ أَحُدُ وَمَصَّهُ فَقَالَ لَنْ يُصِيبَهُ النَّارُ وَشَرِبَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زُبَيْرِ دَمَ حَجَامَتِهِ وَشَرِبَتْ بَرَكَةُ بَوْلَةً وَأُمُّ أَيْمَنَ خَادِمَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدَاهُ اللَّهُ كَمَاءٍ عَذُبٍ طَيِّب وَقَدْ وُلِدَ مَخْتُونًا مَقْطُوعَ السُّرَّةِ مُكْحَلاً قَالَتُ أَمِنَةً أُمُّهُ وَلَدُتُّهُ نَظِيْفًا مَا بِهِ فَذُرٌ وَكَانَ يَنَامُ حَقِّى يَكُونَ لَهُ غَطِيْظٌ فَيُصَلِّئ وَلا يَتَوَضَّأُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ وَكَانَ مَحْرُوْسًا عَنْ حَدُثُ الْمَنَاجِ.

الیا سوت تنے کہ خرائے (۱) بھی لینے لگتے تنے محربدون وضو کے ہوئ نماز پڑھ لیتے تنے (یعنی سونے سے آپ کا وضو نمیں ٹوٹنا تھا) روایت کیا اس کو عکرمہ نے اور (وجہ اس کی یہ تھی کہ) آپ سونے میں عدث سے محفوظ تنے۔

<sup>(</sup>ا) کیکن وہ ایسے نہ تھے جو شنے والے کو ناگوار ہوں۔

#### (وصل پنجم 'آپ کی قوت بھرو بصیرت میں)

فَالَ وَهْبُ بْنُ مُنتِهِ فَوَأْتُ فِي وببين منيه كت بي كديس فاكتر (١١) كتابون میں یر معاہے اور سب میں بیا مضمون پایا ہے کہ نبی أَحَدٍ وَسَبْعِيْنَ كِتَابًا فَوَجَدْتُ فِين جَمِيْعِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اكرم ماني عمل مين سب ير ترجح ركھتے جن ' دائے یں سب سے افضل تھے اور آپ ظلمت (اندھرے) وَسَلَّمَ أَرْجَعُ النَّاسِ عَقْلًا وَٱفْضَلُهُمْ رَأَيًّا وَكَانَ يَرْى فِي میں بھی اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں وكيمت تع جيساكه حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها الظُّلْمَةِ كُمَا يَزَى فِي الصَّوْءِ كُمَا رَوَتْ عَآلِشَةً وَكَانَ يَرَى مِنْ نے روایت کیاہ اور آپ دورے ایابی دیکھتے تھے بَعِيْدٍ كَمَا يَزى مِنْ قَرِيْبٍ وَكَانَ جیمانزدیکے دیکھتے تھے اور اپنے پیچھے سے بھی ایسا ى ديكھتے تے جس طرح سامنے سے ديكھتے تھے اور يَرِى مِنْ خَلْفِهِ كُمَا يَرِي مِنْ آپ نے نجاثی کا جنازہ (حبشہ میں) دیکھ لیا تھااور اس أَمَامِهِ وَكَانَ رَأَى جَنَازَةً یر نماز بڑھی اور آپ نے بیت المقدیں کو مکہ مکرمہ ُ النَّجَّاشِيِّ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَرَاى ہے دیکھ لیا تھاجب کہ قریش کے سامنے اس کا نقشہ يَنْتُ الْمُقَدِّس مِنْ مَّكَّةً جِيْنَ وَصَفَةُ لِقُرَيْشِ وَالْكَعْبَةَ حِيْنَ بَنْي بیان فرمایا (به سب معراج کی صبح کو قصه جوا تها) اور مَسْجِدَةً فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ يَرِي جب آپ ندینه منوره میں اپی معجد کی تغیر شروع فِي الثُّرَيَّا أَحَدُ عَشَرَ كُوْكَبّا. كياس وقت خانه كعبه كود كيم ليا تعااور آپ كوثريايس میاره ستارے نظم آیا کرتے تھے۔

# (وصل ششم "آپ کی قوت بدنیه وغیره میں)

منابه اور آپ (کی قوت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ) نے رکانہ کو جو اسنے الل زمانہ میں بہت قوی (مشہور) وَدَّهُ مِنْ مُنْ مِینَ مِینَ مِینَ مُراویا جب کہ ان کو اسلام کی دعوت رَغْهُ دی (اور انہوں نے اپنے اسلام کو اس پر معلق کیا اُنْهُما کہ جھے کو کمشتی میں گراد جیمے) اور قبل زمانہ اسلام

وَصَرَعُ رُكَانَةً أَشَدُّ أَهْلِ زَمَانِهِ جَنْنَ دَعَاهُ إِلَى الْإِشْلَامِ وَصَارَعُ أَنَا رُكَانَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَعَاوَدَهُ ثَلْثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَٰلِكَ يَصْرَعُهُ وَكَانَ أَشْرَعُ فِي الْمَشْمِي كَانَّمَا الأَرْضُ تُطُوٰی لَهُ قَالَ اَبُوْهُوَيْوَةً کَ آپ نے ابو رکانہ کو کشی میں گرا دیا تھا۔ وہ

اِنَّا لَنَهُ فَهُدُ الْفُسَنَا وَاللَّهُ غَيْرُ دوسری تیری بار پھرآپ سے مقابل ہوا آپ ہر

مُکْنُونِ وَکَانَ ضِحْکُهُ مُنْبَسِمًا بار میں اس کو پچھاڑ ویتے تھے اور آپ تیز چلتے

وَإِذَا النَّفَتَ الْنَفَتَ مُغَا۔ شے کہ جیسے زمین لی چھی آری ہو۔ حضرت

ابو ہریوہ بڑی فراتے ہیں کہ ہم بیری کوشش کرتے تھے (کہ آپ کے ساتھ چل کسی کیسی) اور آپ کھی اہتمام ہی نہ فراتے تھے (پھر بھی ہم تھک جاتے تھے) اور آپ کے ماتھ جل کا بہنا تہم ہو آ تھا اور جب (کوشہ کی) کی چیز کو دیکھتے تھے تو پورے اس طرف مر کر دیوہ نظرت نہ دیکھتے)

#### (وصل ہفتم'آپ کے بعض خصائص میں)

وَاْوْتِي جَوَامِعُ الْكَلِيمِ وَجُعِلَتُ لَهُ اور آپ كو كلمات جامعہ عطائے گئے اور تمام زمن كُلُّ الْاَوْضِ مَسْجِدًا وَطَهُوْوَا آپ كے ليے مجداور آلہ طمارت بنائى كُل اليمن يہ وَاُجِلَتُ لَهُ الْفَنَائِمُ وَاُعِدَّتُ لَهُ نہيں كہ خاص مجدای میں نماز درست ہواور جگہ الشَّفَاعَةُ الْكُبُورِي وَالْمَقَامُ درست نہ ہواور ای طرح ہر جگہ كی می ہے بھڑط الْمَحْمُونُهُ وَبُعِثَ إِلَى الْجِنِ پاک ہوئے كے تيم درست ہے) اور آپ كے ليے وَالْاِنْسِ وَكَافَةِ الْمَخْلُوقَاتِ۔ فيمت كو طال كيا كيا (اور پكل شريعوں مي ال فيمت كو طال كيا كيا (اور پكل شريعوں مي ال فيمت كو طال كيا كيا (اور مكل شريعوں مي ال فيمت كو طال كيا كيا (اور مكل شريعوں مي ال

### (وصل بشم 'آپ کے کلام وطعام ومنام و قعود و قیام میں)

وَعَلِمَ ٱلْهِنَةَ الْفَوَبِ كُلَّهَا ٱفُوْلُ اور عرب كى سب زبانيں جلنے تھے میں كتابوں بَلِ الْاَلْهِنَةَ كُلُّهَا قَالَتُ آمُ مَفْهَدِ كَه بَلَمَ تمام زبانيں (يہ بعض كا قول ہے) آم معبد كَانَ خُلُوَ الْمَنْطِقِ فَصِلاً لاَ نَذَوَ رضى الله تعلق عنما كمتى بيل كه آپ تيرين كلام وَلاَ هَذَوْ كَانَ مَلْطِقَةً خَوْرَاتٌ اور واضح بيان شخه نه بهت كم كوشے (كه ضرورى نُظِفَلُ وَكَانَ قَلِيْلَ الْاَتْحُلِ وَالنَّوْمِ بات مِن بحى سكوت فراكي) اور نہ زيادہ كوشے (كم غیر ضروری امور میں مشغول ہوں) آپ کی مُفتگو وَكَانَ لَا يَتَّكِئُ فِي الْآكُلِ وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ انَّهُ لا يَعْتَمِدُ اليي على بيعي موتى ك دان يرو دي ك مول عَلَى شَيْئَ مَّا تَخْتَهُ وَلَا مَائِلًا إِلَى اور آپ کھاتے اور سوتے بہت کم تھے۔ کھاتے ہوئے سارالگا کر نہیں بیٹھتے تھے اور معنی اس کے شِقَ إِنَّمَا كَانَ جُلُوْسُهُ لِلْأَكُل جُلُوْسَ الْمُسْتَوْفِرَ مُقْعِيَّة وَكَانَ الل تحقیق کے نزدیک میہ ہیں کہ نہ ایسی چیز کاسمارا يَقُولُ اكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَيْدُ ليتے جو آپ كے نيچے ہوتى (جيسے گدا وغيرہ) اور نہ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ وَكَانَ سن کروٹ پر (ہاتھ یا تکمیہ کے سمارے) بوجھ دے نَوْمُهُ عَلَى شِقِهِ الْآيُمَنِ اِسْتِظْهَارًا کر پیٹے۔ آپ کی نشست کھانے کے لیے اپی عَلَى قَلَّة الْمَنَاجِ ہوتی جیسے کھڑے ہونے کے لیے کوئی تار ہو کر بیٹھتا

ہے مینی اوکڑو بیٹھتے تھے اور آپ فرمایا کرتے کہ میں غلام کی طرح کھانا ہوں اور غلام کی طرح بیٹمتنا ہوں اور آپ کا سونا دائنی کروٹ پر ہوتا تھا تاکہ قلت منام میں معین ہو۔

### (وصل تنم 'آپ کی بعض صفات و مکارم اخلاق شجاعت و سخاوت و ہیبت و جاہ و بے تفسی و ایثار وغیرہ)

قَالَ اَنَسُ اُعْطِيَ قُوَّةً فَلْئِيْنَ رَجُلاً حفرت انس رہاتھ فراتے ہیں کہ آپ کو تمیں أَخْرَجُهُ ۚ النَّسَائِقُ وَرُوِيَ قُوَّةً مَرووں کی قوت دی گئی تھی' روایت کیااس کو نسائی أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ وَرُويَ . فے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو ہم عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بستری میں **حا**لیس مَردوں کی قوت دی گئ تھی۔ اور فُضِّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعِ حضور ملتی لے سے مردی ہے کہ مجھ کو اور لوگوں ر بالشخاء والشجاعة وكفرة چار چیزوں میں فضیلت دی گئے۔ عاوت اور الْجِمَاعِ وَقُوَّةِ الْبَطْشِ وَكَانَ ذَا شجاعت ادر قوت مردی ادر مقابل بر غلبه اور آپ وَجَاهَةٍ قَبْلَ النُّبُؤَةِ وَبَغْدَهَا رُوِى نبوت کے قبل بھی اور بعد میں بھی صاحب وجاہت عَنْ قَيْلُةَ أَنَّهَا لَمَّا رَأَتُهُ أَرْعِدَتْ تھے۔ حضرت قیلہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت منَ الْفَرْق فَقَالَ يَامِسْكِيْنَةُ عَلَيْكِ ے کہ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو ہیت کے

مارے کانیے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے غریب دل کو برقرار رکھ (لعنی ڈر مت) اور حضرت این مسعود بناتئے ہے روایت ہے کہ آپ کے روبروعقب، بن عمرو كمرت بوك تو خوف س كانني لك-آپ مان کیانے فرمایا کہ طبیعت پر آسانی کرومیں کوئی جابر بادشاه نسیس موں اور آپ کو تمام خزائن روے زمین کے اور تمام شہوں کی تنجیاں (عالم کشف میں) عطا کی گئی تھیں اور آپ کی حیات میں ملاد حجاز اور يمن اور تمام جزيرة عرب اور نواحي شام وعراق فخ ہو مکئے تنے اور آپ کے حضور میں خس اور مدقات اور عشرحا مركئ جاتے تنے اور سلاطین کی طرف سے مدایا بھی پیش ہوتے تھے۔ ان سب کو آپ نے لوجہ اللہ صرف فرمایا اور مسلمانوں کو غني كرديا اور فرمايا كه مجمد كويه بات خوش نهيس آتي كه ميرك لي كوه أحد سونابن جلت اور بكردات کواس میں ہے ایک رینار بھی میرے پاس رہے بھر اليه وينارك جس كو كمي واجب مطالبه ك لي تمام لوں اور بہ آپ کی کمال تقاوت جود و عطا ہے۔ چنانچہ (ای کمال مفاوت کے سب آپ مقروض رہتے تھے حتیٰ کہ) آپ نے جس وقت وفات فرمائی ہے تو آپ کی زرہ اال و عمال کے اخراجات میں ر بن ر تھی ہوئی تھی اور آپ اپنے ذاتی خرچ اور يوشاك اور مسكن مي مرف قدر ضرورت يراكتفا فرماتے تھے اور غالب او قات آپ کمبل اور موثا کمیں اور گاڑھی جادر پینے تھے اور (بعض او قات)

السَّكِيْنَةَ وَعَن ابْن مَسْعُوْدُ أَنَّهُ قَامَ بَيْنَ يَذَيْهِ عُقْبَةً لِمَنْ عَمْرو فَأَرْعِدَ فَقَالَ هَوَنْ عَلَيْكَ فَالَّيْ لَسْتُ بِمَلِكٍ جَبَّارٍ وَلَقَدُ أُوْتِيَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ وَمَفَاتِيْحَ الْبِلَادِ وَفُتِحَ عَلَيْهِ فِي خَيْوتِهِ بِلاَدُ البججاز واليمن وجمينغ جزيوة المُعَرَب وَحَوَالَى الشَّامِ وَالْعِرَاق وَجُلِبَتْ اِلَيْهِ الْآنْحَمَاسُ والصَّدَقَاتُ وَالْآعُشَارُ وَأَهْدِيَتُ مِنَ الْمُلُولِ هَدَايَا فَصَوَفَ كُلُّهَا لِوَجْهِ اللَّهِ وَٱغْنَى بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ مَا يَسُوُّنِي أَنَّ لِينَ أَحُدًا فَعَبًا يَبِيْتُ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلَّا دِيْنَارًا أرْصِدُهُ لِدَيْنِي وَهٰذَا مِنْ كَمَال سَخَانِهِ وَجُوْدِهِ وَعَطَائِهِ فَإِنَّهُ مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَكَانَ مُقْتَصِرًا فِي نَفَقَتِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَسْكَنِهِ عَلَى مَا تَدْعُوْهُ الضُّرُوْرَةُ اِلَيْهِ وَكَانَ يَلْبَسُ فِي الْغَالِب الشَّمْلَة وَالْكِسَاءَ الْخَشِنَ وَالْبُؤْدُ الْغَلِيْظُ وَيَقْسِمُ عَلَى أَصْحَابِهِ أَفْبِيَةَ الدِّيْبَاجِ الْمَنْسُوْخ بِالذَّهَبِ وَيَرْفَعُ لِمَنْ لَمْ يَخْضُرُهُ عَنْ عَآئِشَةَ كَانَ

نشؤ الطِّيْب

خُلُقُهُ الْقُوْاٰنَ يَوْضَى بِرِضَاهُ اینے اصحاب کو دیا کی قبائیں جس میں سونے کے تاریخ ہوتے تھے تقتیم فرماتے تھے اور جو اُن میں وَيَسْخُطُ مِسْخَطِهِ حَتَّى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ موجود نہ ہوتے ان کے لیے اٹھا کر رکھتے تھے اور حَبَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيْ أَصَّلِ فِطْرَتِهِ حعرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا ہے کہ عَلَى مَكَارِمِ الْآخُلاقِ وَرَزَانَةِ آپ کا خلق قرآن تھا اس کی خوش کی بات ہے الظنع وإغتذال المؤاج وفالت آپ خوش ہوتے تھے اور اس کی ناخوشی کی بات امنَةُ بِنْتُ وَهْبِ إِنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى ے آپ ناخوش ہوتے تھے ایعنی قرآن ہے جو بات اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدُ بَاسْطُا يَدِيْهُ حق تعالی کے خوش یا ناخوش ہونے کی ثابت ہوتی ب آپ کی خوشی و ناخوشی اس کے تابع تھی) حتیٰ کہ الا الْأَرْضَ زَافَعًا رَأْسَهُ اِلِّي الله تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر قائم

بیں- الله تعالی نے آپ کو اصل فطرت میں مکارم اخلاق اور متانت طبع اور اعتدال مزاج پر بیدا کیا قعاله اور حفرت آمنه بنت وبب کهتی بین که آب جس وقت پیدا ہوئے تو آپ کے دونول باتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے اور سر آسان کی طرف اُنھائے ہوئے تھے۔

# (وصل دہم' آپ ملی ایک عصمت میں)

قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ نِي اَكُرِمْ ثُنَّيَةٍ لِنَهُ فَرِايا كَدِجْبِ مجمد كوبوش آيا يتون سے اور شعر کوئی ہے جمعہ کو نفرت تھی اور نہمی کسی امرجالمیت (لینی امرغیرمشروع) کامجھ کو خیال تک مجمی نہیں آیا بجز رو بار کے اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو محفوظ رکھا پھراس (خیال) کی بھی نوبت نہیں آئی۔

لَمَّا نَشَأْتُ بُغِضَ إِلَى الْأَوْثَانُ وَالشِّعْرُ وَلَمْ أَهُمَّ بِشَيْئٌ مِنْ أَمُوْرِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا مَرَّتَيْن فَعَصَمَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمَا ثُمَّ لَمْ اَعُدُ

# (وصل يا ز دہم ' تتمہ وصل تنم ميں)

وَكَانَ أَصْبَوَ النَّاسِ عَلَى إَذَاهُمْ ﴿ أُورَ آبِ مِنْ لِيمَ الْوَكُولِ كَ ايْدًا وَسِينَ يُرْسِب سے

زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کر طیم تھے۔ برائی كرنے والے سے درگذر فرماتے تھے اور جو شخص آپ سے بدسلوکی کرنا تھا آپ اس سے سلوک كرتے تھے اور جو شخص آپ كونه ريتا آپ اس كو دیے اور جو محض آپ پر ظلم کرنا آپ اس سے درگذر فرماتے اور کی کام کے دو پہلوؤں میں جو آسان ہو تا آپ اس کو اختیار فرماتے بشر طیکہ وہ گناہ نہ ہوتا اس میں این متبعین کے لیے آسانی کی رعایت فرمائی (نیز تجربہ ہے کہ آسانی پند طبیعت دو سروں کے لیے بھی آسانی تجریز کرتی ہے) اور رسول الله من كالم في أن ذات كي لي مجمى انقام نمیں لیا حتی کہ سرت این اشام میں مروی ہے کہ حضرت سعد بن الي و قاص بؤاثر ك بعالى عتبه بن الي وقاص نے أحد كے روز آپ ير پھر جلايا اس سے آپ کا دندان دباعیه زیرین جانب داست کاشکنت ہو گیا این جمز کیا اور رہاعیہ کتے ہیں سلنے کے جار دائوں کے دونوں کردٹوں کی طرف کے جار وانتوں کے دو اوپر اور دو نیچے) اور آپ کا چرا

وَاخْلَمَهُمْ يَغْفُوْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ وَيُعْطِيٰ مَنْ حَرَمَهُ وَيَغْفُوْ عَمَّنْ ظَلْمَهُ وَكَانَ يَخْتَارُ آيْسَوَ الْآمْرَيْنِ مَالَمْ يَكُنُّ إثْمًا وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ حَتَّى رُوىَ فِي سِيْرَةِ ابْنِ هِشَامِ أَنَّ. عُثْبَةً بْنَ اَبِيْ وَقَاصِ اَخَا سَغْدِ بْن أَبِى وَقَاصِ رَمَى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحُدٍ فَكَسَرَ رُبَاعِيَّتَهُ الْيُمْنَى السُّفْلَى وَشَجَّ وَجْهَهُ فَقَالُوا. لَوْ دَعَوْتَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ٱللُّهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا فَقُطُ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَمَا ضَرَبُ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا وَرُوِىَ عَنْ جَابِرٍ مَا شَيْلًا شَيْئًا فَقَالَ لَا وَلَنِعُمَ مَا قِيْلَ شعر

مبارک زخی ہو گیا۔ لوگوں نے عوض کیا کہ آپ ان پر بدوغا بھتے۔ آپ ما پہلے نے فرایک در ان کو خر شیں اور آپ فرایا کہ اے میں اور آپ نے کہا کہ اے میں اور آپ نے کھی کہ ان کو خر شیں اور آپ نے کھی کی جڑکو رایا ہے اللہ کی راہ میں جو جماد کیا وہ اور بات ہے اور نہ کی عورت کو مارا نہ کی خاوم کو مارا اور حضرت جابر رہتھ سے مروی ہے کہ آپ سے کہی کوئی چیز شیس ما تی گئی جس پر آپ نے انکار فرما دیا ہو۔ کی نے خوب کما ہے (یہ فرزدق کا عملی شعر تھا جس کا ترجہ فاری میں یہ ہے)

مَا قَالَ لاَ قَطُ إِلاَّ فِي تَشَهُّدِهِ لا يزبان مباركُل برگز لَولا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لأَوُّهُ نَعَهُ كُر در اشد ال لا الد الا الله وَكَانَ يَخْمِلُ الْكُلُّ وَيَكْسِبُ اور آب ورماندول كابار المحالية تصاور نادار آدى کو مال دے دیتے یا ولوا دیتے اور مهمان کی مهمانی لِلْمَعْدُومِ وَيُقْرِى الطَّيْفَ وَيُعِيْنُ کرتے اور حق معاملات میں آپ اعانت فرماتے فِي نَوَائِبِ الْحَقِّ كَمَا فِي جیماصح بخاری میں ہے اور امام ترندی نے روایت صَحِيْح الْبُخَارِيّ وَرَوَى کیاکہ آپ کے پاس ایک بار نوے ہزار درہم آئے التِرْمِذِيُّ أَنَّهُ أَتِنَى اِلَيْهِ بَسْعُوْنَ (تقریماً پچیس ہزار روپیہ ہوتا ہے)اور ایک بوریے ألف دِرْهَمِ فَوُضِعَتْ عَلَى حَصِيْر پر رکھے گئے سو آپ نے کسی سائل سے عذر نسیں فَمَا رَدُّ سَائِلًا حَتَّى فَوَغُ مِنْهَا کیا بہاں تک کہ سب ختم کرکے فارغ ہو گئے پھر فَجَاءَةُ رَجُلٌ فَسَأَلَةً فَقَالَ لَيْسَ آپ کے باس ایک فخص آیا اور کچھ مانگا آپ نے عِنْدِيْ شَيْنٌ وَلَكِنْ اِبْتَغْ عَلَيَّ ، فرمایا که میرے پاس کچھ باقی شیں رہا (جو تجھ کو دے فَإِذَا جَآءَنَا شَيْئٌ قَضَيْنَا فَقَالَ سکوں) لیکن تو میرے نام سے (ضرورت کی چیز) عُمَرَ مَا كَلَّقُكَ اللَّهُ مَالًا تَقْدِرُ خرید لے جب عارے پاس کھھ آئے گاہم ادا کر عَلَيْهِ فَكَرِهَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ دیں گے۔ حضرت عمر بھٹھ نے عرض کیا کہ جو چز وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ آپ کی قدرت میں نہ ہو حق تعالی نے آپ کواس الْاَنْصَارِ يَارَسُوْلَ اللَّهِ ٱلْفِقْ وَلاَ كا مكلف نهيس فرمايا (بعر آب اتني تكليف كيول تَخَفُّ مِنْ فِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا الفاتے میں) نی اکرم منتہا کو یہ بات خوش نمیں فَتَبَشَّمَ وَرُايَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِم معلوم ہوئی مجرانعار میں سے ایک فخص نے عرض وَكَانَ لَا يَدُّجُو شَيْنًا لِغَدِ كُمَا کیا که یار سول الله خوب خرچ کیجئے اور مالک عرش رَوَاهُ أَنَسْ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ كَانَ (یعنی حق سجانہ وتعالٰی) ہے کی کا اندیشہ نہ سیجئے۔ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آپ مان کا اور آپ کے چرو مبارک وَسَلَّمَ آجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ یر بشاشت نمایاں ہوئی اور آپ ایکے دن کے لیے المؤسكة

کوئی چیزا ٹھاکرنہ رکھتے تھے جیسا کہ دھنرت انس بڑتھ نے مھنرت عماس بڑتھ سے روایت 'کیاہے کہ رسول اللہ مٹڑپیل فیرمیں ہوائے بارش فیزے بھی زیادہ فیاض تھے۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا رَأَيْتُ ٱشْجَعَ

#### (وصل دواز دېم ' دو سرے بعض اخلاق جميله و طرز معاشرت)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنمانے کما ہے کہ میں نے رسول اللہ مانکا ہے بوھ کرنہ کوئی شجاع ویکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ (ووسرے اخلاق کے اعتبار سے) پندیدہ دیکھا اور ہم جنگ بدر کے دن رسول الله سي والى آ رامى پاه ليتے تھے اور برا شجاع وہ فخص سمجما جا اتحا جو (میدان جنگ میں) آپ سے نزدیک رہتاجب آپ غنیم کے قریب ہوتے تھے کیونکہ اس مخص کو بھی (اس صورت میں) غنیم کے قریب رہنا پڑ ؟ تھا اور حفرت ابو معید خدری افات سے کہ آپ شرم و حیایں اس سے بھی پڑھ کرتھے جیسے کنواری اڑکی پردہ میں ہوتی ہے اور آپ نمایت لطیف الجلد زم اندام نتے اور کمی مخص کے روبرو ناگوار بات نه فرمات اور حعرت عائشه رمنی الله تعالی عنهاے روایت ہے کہ نہ آپ بروئے عاوت بخت گوشے اور نہ بہ لکلف بخت گوہنے تنے اور نہ بازارون من خلاف وقارباتن كرف وال تصاور برائی کاعوض برائی سے نہ دیتے تھے بلک معاف فرما دية تق اور حفرت عبدالله بن عمرو رضى الله تعالی عنماے روایت ہے کہ غایت حیاء سے آپ ک نگاہ کسی مخص کے چرو پر نہیں ٹھرتی تھی (یعنی آ محمول میں آئمیں نہیں ڈالتے تھے) اور محی نامناسب چز کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنائل بڑا

وَلَا ٱلْجَدَ وَلَا ٱجْوَدَ وَلَا ٱرْضَى مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا يَوْمَ بَدْرِ نَلُوْذُ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الشُّجَاعُ مَنْ يَقْرُبُ مِنْهُ إِذَا دَنَى الْعَدُوَّ لِقُرْبِهِ مِنْهُ وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ ﴿ الْخُدْرِي كَانَ آشَدُّ حَيَا ۚ قِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ لَطِيْفَ الْبَشْرَةِ رَقِيْقَ الظَّاهِرِ لَا يُشَافِهُ أَحَدًا بِمَا يَكُرُهُهُ وَعَنْ عَآئِشَةً لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَجِّشًا وَلَا سَخَّابًا بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزى السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو كَانَ مِنْ حَيَاتِهِ لاً يَثْبُتُ بَصَرُهُ فِيْ وَجُهِ آحَدٍ وَكَانَ يَكُنِينَ عَمَّا أُضْطُرَّ اِلَيْهِ مِنَ الْمَكْرُوْهَاتِ وَعَنْ عَلِي كَانَ أؤسع النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقَهُمْ لَهْجَةً وَٱلٰۡيَنَهُمْ عَرِيْكُةً وَٱكْرَمَهُمْ عَشِيْرَةً وَكَانَ يُجِيْبُ مَنْ دَعَاهُ وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَوْ كَانَتْ كُرَاعًا وَيُجِنْبُ دَعْوَةً الْعَيْدِ وَالْحُرّ

تو کنامیہ میں فرماتے اور حضرت علی بڑھڑ سے روایت ہے کہ آپ سب سے بردھ کر دل کے کشادہ تھ' بات کے سے تھے طبیعت کے زم تھے معاشرت میں نمایت کریم تھے اور جو شخص آپ کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے اگرچہ وہ (بربدیا طعام دعوت) گائے یا بمری کا یابیہ ہی ہو تا اور بدیہ کابدل بھی دیتے تھے اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرمالیت اور مینه کی انتها آبادی بر بھی (اگر) مریض (ہوتا اس) کی عیادت فرماتے اور معذرت كرنے والے كاعذر قبول فرماتے اور اينے اصحاب ے ابتداء مصافحہ کی فرماتے اور بھی اینے اصحاب میں یاؤں پھیلائے ہوئے شیں دیکھے گئے جس سے اوروں پر جگہ تک ہو جائے اور جو آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے اور بعض او قات اپنا کبرا (اس کے بیٹھنے کے لیے) بچھا دیتے اور گدہ تکمیہ خود چموڑ کراس کو دے دیتے اور کسی فخص کی بات ج میں ند کا منے اور تبہم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بردھ کرتھے جب تک کہ عالت نزول وحي يا وعظ يا خطبه كي نه موتي (كيونكه ان حالتون مير آپ کو ایک جوش ہو تا تھا جس میں تمبیم د خوش مزاجی ظاہرنہ ہو تی تھی) اور بعض او قات فرستادوں ک خود خدمت فراتے جیے نجاثی بادشاہ کے فرستادے آئے تھے اور آپ قیامت میں تمام اولاد آدم کے سردار ہول گے اور سب سے اول آپ

وَالْأَمَةِ وَالْمِسْكِيْن وَيَعُوْدُ الْمَرْضَى فِيْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَيَقْبَلُ عُذْرَ الْمُعْتَذِر وَيَبْدَأُ أَصْحَابَهُ بِالْمُصَافَحَةِ وَلَمْ يُو قَطُّ مَادًّا رَجُلَيْهِ بَيْنَ اَصْحَابِهِ حَتَّى يَضِيْقَ بِهِمَا عَلَى آحَدٍ وَيُكُرُمُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَرُبْمَا بَسَطَ ثَوْبَهُ وَيُؤْثِرُهُ بِالْوَسَادَةِ وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أحَدٍ حَدِيْقَةً وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ تَبَسُّمًا وَأَطْيَبَهُمْ نَفْسًا مَا لَمْ يَنُولُ عَلَيْهِ أَوْ يَعِظُ أَوْ يَخْطُبُ وَكَانَ يَخْدِمُ الْوُفُودُ بِنَفْسِهِ أَخْيَانًا كَوْفُوْدِ النَّجَّاشِيِّ وَانَّهُ سَيِّدُ وُلْدِ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَاوَّلُ شَافِعٍ وَّمُشَفَّعٍ وَكَانَ يَرْكُبُ الْحِمَازُ وَيُرْدِكُ خَلْفَةُ وَيَعُوْدُ الْمُسَاكِيْنَ وَيُجَالِسُ الْفَقَرَآءَ وَيُقَلِّينَ قُوْبَةً وَيَخْلِبُ شاتة ويرقغ ثؤبة ويخصف تفلة وَيَخْدِمُ لِنَفْسِهِ وَآهْلِهِ وَيَقِمُ الْبَيْتَ وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ وَيَغْجِنُ مَعَهُ وَيَخْمِلُ بِضَاعَتَهُ مِنَ السُّوْق وَكَانَ مِنْ اَمَنَ النَّاسِ وَاعْدَل النَّاسِ وَاعَفِّ النَّاسِ وَاصْدَقِهِمْ قَوْلًا حَتَّى أَنَّ أَبَا جَهْلِ ابْنِ هِشَامٍ

(156)=

لَعنَهُ اللَّهُ مَعَ كَمَال عَدَاوَتِهِ لَمَّا ی کی قبر شریف کی زمین شق ہو گی (اور آپ باہر تشریف لائیں گے) اور سب سے اول آپ ہی سَالَهُ أَخْنَسُ لِنُ شَرِيْقِ يَوْمَ بَلْرٍ فَقَالَ أَبَا الْحَكَمِ لَيْسَ هَٰنَا غَيْرِي شفاعت کریں گے اور سب سے اول آپ ہی کی شفاعت قبول ہو گی اور آپ (غایت تواضع سے) وغيؤك يشمغ كلامنا تخبونين دراز گوش (گدھے) پر بھی سوار ہوتے تھے اور عَنْ مُحَمَّدٍ صَادِقٌ أَمْ كَاذِبٌ فَقَالَ أَبُوْ جَهْلِ وَاللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدًا ﴿ رَبِعِي السِّي يَكِيمِ بَعِي كُن كُو بَعْمَا لِيت اور غريول كي لَصَادِقٌ وَمَا كَذَّبَ مُحَمَّدٌ قَطَّد معادت قرات تقاور محاجو كياس بيفاكر ح ته اور اینے کیڑے میں (خود) جول دیکھ لیتے (کمی خادم پر موقوف نہ رکھتے اور بید ر کھنااس خیال سے تھا کہ کمی اور کی نہ چڑھ گئی ہو) اور اپنی بحری کا دودھ دوہ لیتے اور اپنے کیڑے میں خود پوند لگا لیتے اور اپنی پایوش کو خود (وقت عابت کے) ی لیا کرتے اور اپنا اور گھروالوں کا کام کر لیا کرتے اور گھریس جھاڑو دے لیا کرتے اور خدمنگار کے ساتھ کھانا کھا لیتے اور اس کے ساتھ آٹا گند حوا لیت اپناسودا بازار ے خود نے آتے اور سب سے بڑھ کراحمان کرنے والے اور عدل کرنے والے اور عفیف اور کیج بولنے والے متع حتی کہ ابوجمل بن بشام باوجود اس کے کہ آپ کاکال دشن تا مراض بن شریق نے بدر کے روز جب اس سے بوچھاکہ

اے ابو الحکم بہاں تو میرے اور تیرے سوا اور کوئی موجود شیں جو ہماری بلت کو سن کے گا تر بھے کو یہ بتلا کہ مجھ (سٹائیلم) سچ ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ابوجس نے کما کہ واللہ محمد (سٹائیلم) سچ ہیں اور محمد (سٹائیلم) نے بھی جموت بولا ہی شیں۔

#### (وصل سيزد جم 'تمه وصل بشم مير)

حضرت خارجہ بن ذید سے روایت ہے کہ نبی اکرم میں پیلم اپنی مجلس میں سب نیادہ یاد قار ہوتے اور حضرت ابو سعید بزائز سے روایت ہے کہ جب مجل میں بیٹینے تو دونوں پاؤں کھڑے کرکے طاکر ان کے محرو ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹینے اور ویسے مجمی اکثر

عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقَرَ النَّاسِ فِيْ مَجْلِسِهِ وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ إِذَا جَلَسَ فِيْ مَجْلِسٍ اِحْنَى بِيْدٍهِ وَكَانَ اكْثُورُ جُلُوْسِهِ نشست آپ کی ای دیئت سے ہوتی (اس کو احتباء کتے ہیں اور یہ تواضع اور سادگی کی وضع ہے)حضرت جابرین سمرہ بناتھ سے روایت ہے کہ آپ چار زانو بھی بیشے ہیں اور بعض او قات او کڑو <sup>(۱)</sup> بغل میں ہاتھ دے کربیٹ جاتے اور جب آپ چلتے تو جمعیت خاطر (یعنی طمانیت کے ساتھ جلتے) آپ کی جال سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ نہ آپ کے دل میں تنگی ہے (کہ محبرائے ہوئے چلیں) اور نہ طبیعت میں سستی ہے (كەياۇل نەائىتا ہوغرض نەبىت تىز چلتے تھے اور نە ست رفآر تھے) معرت جابر بن عبداللہ بھاتھ سے روایت ب که آپ کے کلمات میں نمایت وضاحت ہوتی مقی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی شار كرف والا (الفاظ كو) شار كرنا جابتا توشار كرسكا تفا اور آپ خوشبو کی چیزاور خوشبو کو بہت پند فرماتے اور کنژت ہے اس کااستعال فرماتے اور دو سروں کو بھیاس کی ترغیب دیتے اور کھانے یفنے کی چیزوں میں پھوتک نمیں مارتے تھے اور انگلیوں اور بڈیوں کے جو ژوں کے صاف رکھنے کو پند فرماتے (کیونکہ یہ

مُخْتَبِيًا وَعَنْ جَابِر بْن سَمُرَةَ انَّهُ تَوَبَّعَ وَرُبَمَا جَلَسَ الْقُرُفُصَاءَ وَكَانَ إذا مَشْي مَشْي مُجْتَمِعًا يُعْرَفُ فِيْ مَشْيهِ أَنَّهُ غَيْرُ غَرَضِ وَلاَ وَكِلَّ أَيْ غَيْرُ ضَجُروَلاكَسْلاَنُ عَنْ جَابِوبْن عَبْدِاللَّهِ كَانَ فِي كَلاَمِهِ تَرْتِيْلُ أَوْ تَرْسِيْلٌ عَنْ عَآئِشَةَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لَآخُصَاهُ وَيُحِبُ الْقِلِيْبَ وَالرَّابِحَةَ الْحَسَنَةَ ويستغملها كبيرا ويخض عليها وَلاَ يَنْفُخُ فِي طَعَامِ وَلاَ فِي شَرَابِ وَيُحِبُ إِنْقَاءَ الْبَرَاجِمِ وَالرَّوَاجِبِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْنَهُ اَيَّاجٍ تِبَاعًا مِّنْ خُبْرَ حَتَّى مَطَى لِسَبِيْلِهِ عَنْ حَفْضَةَ كَانَ فِرَاشُهُ مِسْحًا وَكَانَ يَنَامُ أَخْيَانًا عَلَى سَرِيْر مَرْمُوْل بِشَرِيْطٍ حَتَّى يُوَيِّز فِي

موقع میل جمع ہونے کے ہیں)اور حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے روایت ہے کہ مسول اللہ متابی ہے است کے میں اللہ متابی ہے کہ اسول اللہ متابی ہے کہ آپ کا آخرت کو روانہ ہو گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے روایت ہے کہ آپ کا بسترایک ثاث تھااور مجمی مجمی آپ چار پائی پر آرام فرماتے جو کھوروں کے بان سے بنی ہوتی حتی کہ آپ کا بسترایک عنائے۔

 <sup>(</sup>۱) فسر في القاموس القرفصاء بهذا وبالاحتباء واخترت الاول بقرنية مقابلة الاحتباء.

### (وصل چہار دہم' آپ کے تنگی معیشت کو اختیار کرنے میں)

اور حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کے کہ نی اکرم میں کے الائم مجی پیٹ بھرائی غذا سے فاقہ آئی بیٹ بھرائی غذا سے فاقہ آپ کی بہ نبیت تو گری کے زیادہ محبوب تھا اور دان ون بھر بھوک گذار دیتے اور رات ارات محبوب تو این میں بہ لئے رہے اور اگر آپ چاہتے تو اپنے رب سے تمام روئے زیمن کے فرائ میٹی کا فرائ میٹی کا فرائ میٹی کا میان مانگ لیتے لیکن آپ کی فرائی میٹی کا میان مانگ لیتے لیکن آپ کی فرائی میٹی کا دیا سے کیا علاقہ میرے اولوالعزم بینی کرائے کہ بھی کو دیا سے کیا علاقہ میرے اولوالعزم بینی بینی کرائے کہ بھی کو دیا سے کیا علاقہ میرے اولوالعزم بینی بینی کرائے کہ بھی کو دیا سے کیا دات و میر کیا اور اپنی ای میر کیا اور اپنی ای حالت پر میر کیا اور اپنی ای حالت پر میر کیا اور اپنی ای حالت پر میر کیا اور اپنی ای

عَنْ عَانِشَةَ لَمْ يَمْتَلِيْ جَوْفُ النَّبِي شَبْعًا قَقُلُ وَلَمْ يَبَثَ الشَّكُوٰى اِلٰى اَحَدِ وَكَانَتِ الْفَاقَةُ الشَّكُوٰى اِلٰى اَحَدِ وَكَانَتِ الْفَاقَةُ اَخَدِهُ الْمَنِي وَكَانَ يَطَلُّ الْمَنْعِ وَكَانَ يَطَلُّ الْمَنْعِ وَكَانَ يَطَلُّ الْمُنْعِ وَلَيْمَا الْمُنْعِ وَلَوْ شَاءَ سَالَى رَبَّهُ جَمِيْعَ كُنُوْزِ الْأَرْضِ وَلِمَارِهَا وَرَغَدَ كُنُوْزِ الْأَرْضِ وَلِمَارِهَا وَرَغَدَ الْمُنْوَانِينَ مِنْ أُولِى الْمَوْمِ مِنَ الْمُلْمَا فِي الْمُوْمِ مِنَ الْمُلْمَ اللَّمُنْيَا النَّمْوِمُ مِنَ الْمُلْمَ وَلِللَّمُنَا الْمُؤْمِ مِنَ الْمُلْمَ اللَّمُومُ مِنَ الْمُلْمَ وَلِللَّمُنَا الْمُؤْمِ مِنَ الْمُلْمَ وَلِللَّمُنَا اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْحَلَيْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْمُ اللْمُعُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَل

### (وصل بازد جم "آپ کی خثیت و مجامره میں)

اور آپ ما الله تعالی ہے بہت ورقے تھے یمال کی کہ آپ نے فرایا (ایک کاش میں ایک ورفت ہو جات ہو

وَكَانَ شَدِيْدَ الرَّهْبَةِ فِي قَاتِ اللَّهِ

حَتَٰى قَالَ لَوَدِدْتُ آنِي لَشَجَرَةٌ

نَهُصَدُ وَكَانَ يُصَلِّى حَتَٰى بَرِمَ

قَدَمَاهُ فَقَالَ رَبُّهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ

رَحْمَةً لَهُ طَهْ مَا آنْزِلْنَا عَلَيْكَ

الْقُرْانَ لِتَشْفَى آئ لِنْعِبَ نَفْسَكَ

وَكَانَ يُصَلِّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَازِئْزٍ

وَكَانَ يُصَلِّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَازِئْزٍ

<sup>(</sup>۱) رائح یہ ہے کہ یہ قول ابوذر بنافتہ کا ہے حضور مائی کا نیس ہے محرد عا یک ای روایت پر موقوف نیس' دوسری احادیث بین نص ہے الی احتساعی بلله واتفاعہ بلله و تحد فلک۔

الْمِرْجَلَ كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ سینه میں ہنڈیا کاساجوش (مسموع) ہو <sup>ہا تھااس</sup>ی طرح عیداللہ بن مخیر نے روایت کیا ہے اور آپ برابر الشِّجَيْر وَكَانَ مُتَوَاصِلَ الْآخُزَان مغموم رہے تھے کسی وقت آپ کو چین نہ تھا (یہ لَيْسَ لَهُ رَاحَةٌ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ کیفیت فکر آخرت ہے تھی)اور دن بحرمیں ستربار تَعَالَى فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَوَّةً أَوْ یا سو بار استغفار فرماتے تھے۔ میں کتا ہوں کہ یہ یا تو مِانَةً مَرَّةِ ٱقُولُ كَانَ تَعْلِيْمًا لامَّتِهِ تعلیم امت کے لیے تھایا خود امت کے لیے مغفرت أَوْ لِطَلَّبِ مَغْفِرَةِ لامَّتِهِ أَوْ لِائَّةُ طلب کرنا مقصود تھا یا یہ وجہ تھی کہ آپ دریائے كَانَ خَاتِطًا فِي بَخْرِ الْقُرْبِ قرب و عرفان مین متعرق تھے اور آنا فائا ترقی وَالْعِرْفَانِ وَكَانَ يَتَرَفَّى مَاعَةً فرماتے رہے تھے کیونکہ تجلیات متجدد ہوتی رہتی فَسَاعَةً لِآنَّهُ لا تَكُرَّازَ لِلتَّجَلِّيٰ میں اور جل حسب استعداد محل جل کے ہوتی ہے والتَجَلِّي عَلَى حَسْبِ اِسْتِفْدَادِ اور آپ کی استحداد برابر متزاید موتی جاتی تھی (اس الْمُتَجَلَّى لَهُ وَإِسْتِغْدَادُهُ صَلَّى ليے تجليات بھي لا تقت عند حد فائض ہوتي تعيس) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتَزَائِدًا انَّا پس جب مرتبہ مابعد کو عالی دیکھتے تھے تو اینے کو مرتبہ فَأَنَّا فَإِذَا رَأَى الْمَرْتَبَةَ اللَّاحِقَةَ ما قبل کے اعتبارے تقمیری طرف منسوب فرماتے عَالِيًّا يَعُدُّ نَفْسَهُ فِي التَّقْصِيْرِ فِي تھے کیاتم نے سانسیں کہ نیکوں کے حسات مقربین المُوْتَبَةِ السَّابِقَةِ اللَّم تَسْمَعُ انَّ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّأْتُ کی سیکات ہوتی ہیں۔ الْمُقَرَّبِيْنَ۔

#### (وصل شانز دہم'آپ کے حسن وجمال میں)

وَرَوَى الْبَرْمِلِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ اور ترفری نے آلادہ روایت انہوں نے حضرت انس اَنَّ اللَّهُ تَعَالَى هَا بَعَثَ نَبِیًّا اللّٰ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى ك اِلاَّ حَسَنَ الصَّوْتِ حَسَنَ الْوَجْهِ نِي كومبعوث نميں فرمايا جو خوش آوازاور خوش رُو وَكُانَ نَبِیْكُمْ اَحْشَنَهُمْ وَجُهًا نہ ہو اور تممارے نی مُتَّقِیم صورت شکل میں بھی وَاحْسَنَهُمْ صَوْنًا اَفُوْلُ وَامَّا عَدْمُ اور آواز مِن ان سب سے احسن تھے۔ میں مُتا تَعَشُّقِ الْفَوَّامُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ عَلَى ہوں كہ (باوجود اللّٰے حسن و جمال كے) عام لوگوں كا آپ پراس طور پر عاش نه ہونا بعیما حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے بسبب غیرت اللی کے ہے کہ آپ کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نمیں کیا جیسا خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی جس درجہ کا تھا وہ بجر حضرت یعقوب علیہ السلام یا زینا کے اوروں پر ظاہر نمیں کیا۔

يْوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلِغَيْرَةِ اللَّهِ آب تَعَالَى حَتَّى لَمْ يُطْهِرْ جَمَالَهُ كَمَا طي هُوَ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُظْهِرُ كَ جَمَالَ يُؤْسُفَ كَمَا هُوَ اِلَّا عَلَى كيا يَعْفُوْنَ أَوْ زَلِيْخَا.

### (وصل مفد ہم'آپ کے رفق و تواضع ویا کیزگی طبیعت میں)

اور آپ نمایت حلیم تھے اور نہ کسی کو دشنام دیتے تعے نہ سخت بات فرائے تھے نہ لعنت کی بدوعادیے تنے اور نزدیک جگہ جانے میں دراز کوش (گدھے) یر سوار ہوتے تھے اور دور جانے میں اقدیر اور معركه حرب من فجرير اوركى مدد جائية والى ك ایکار بر محوزے بر سوار ہوتے (ناکہ جلدی سی جائیں اور معرکہ میں کمال ہے طابت قدم رہنا اس لیے محو ژے کی ضرورت نہیں سمجی بلکہ ایسا جانور اختیار کیا که وه بماکنے میں کم ہو یعنی خجراور باتی معمولی طلات میں تواضع کی صورت اختیار قربائی لین دراز گوش کی سواری ادر سفردرازین جفاکش جانور کی ضرورت تنی (وہ شترہے) اور آپ کافراور دشمن سے بھی اس کی تالیف قلب کی توقع پر کشادہ روئی کے ماتھ پیش آتے تھے۔ اور جالل کی (ب بمیزی کی)بات پر مبر فرماتے اور اپنے گھریں آگر گھر والول كے كام كا انظام فرماتے اور جادر او رہے ميں بت اہتمام فرماتے کہ اس میں سے ہاتھ باؤں کچھ

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِيْمًا وَلَمْ يَكُنْ سَاتًا وَّلاَ فَحَّاشًا وَلَا لَقَانًا وَكَانَ يَوْكُبُ الْحِمَارَ فِيٰ سَيْرِ قُرِيْبِ وَالرَّاحِلَةِ فِي بَعِيْدٍ وَالْبَغْلَةَ فِي مَعَارِكِ الْحَرْب وَالْخَيْلَ لاجَابَةِ الصَّارِخِ وَكَانَ يَبْسُطُ وَجْهَهُ لِلْكَافِرِ وَالْعَدُوِّ رِجَاءَ الْتِلَافِهِ وَيَصْبِرُ لِلْجَاهِلَ وَيَتَوَلَّى فِي مَنْزِلِهِ مَهْنَةً ٱهْلِهُ وَيَتَسَمَّتُ فِي مَلاَتِهِ حَتَّى لاَ يَبْدُو مِنْهُ شَيْئٌ مِّنْ أَطْرَافِهِ وَقَدْ وَسِعَ النَّاسَ بِشُرُهُ وَعَدْلُهُ وَلاَ يَسْتَفِرُّهُ الْغَضَبُ وَلا يُبْطِنُ عَلَى جُلَّمَاتِهِ وَلَمْ يَكُنَّ لَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِنَةُ الْأَغْيُنِ فَكَيْفَ بِخَائِنَةِ الْقَلْبِ وَكَانَ حَبِيْئِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْصُوْمًا فِيْ

### (وصل ہشدہم 'آپ کے اعتدال تز کمین میں)

اور آپ می پیزاجی می روز کمه کرمه میں تشریف لائے بیں (یعنی یوم فی کمه میں) اس روز آپ کے سرکے بال چار جھے ہورہ سے میں روز آپ کے سرکے بال چار جھے ہورہ سے دور آپ شروع میں اپنے بالوں کو ہے مانگ ذکالے جمع کر لیا کرتے تھے پھر آپ آپ ایک روز نافہ کر کے کھاکھا کیا کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بڑات کے آپ کے فضاب کے متعلق دور بیا انہوں نے کہا کہ آپ حد فضاب کے متعلق نہ پہنچ تھے (یعنی آپ کے اشتے بال سفید بی نہ بینچ تھے (یعنی آپ کے اشتے بال سفید بی نہ بوعی میں کو روی کی سفیدی دونوں کینیوں نہ بوعی میں بروی میں کردو جانب راس) میں ہوئی تھی لیکن حضرت البر بکر و جانب راس) میں ہوئی تھی لیکن حضرت البر بکر و تاب راس) میں ہوئی تھی لیکن حضرت البر بکر و تاب راس) میں ہوئی تھی لیکن حضرت البر بکر و تاب راس) میں ہوئی تھی لیکن حضرت البر بکر و تاب راس) میں ہوئی تھی لیکن حضرت البر بکر و تاب راس) میں ہوئی تھی لیکن حضرت البر بکر و تاب راس) میں ہوئی تھی لیکن حضرت البر بکر و تاب راس کیا ہے (یعنی البر بکر و تاب کیا ہے اس بھی کیا کی کھی کے البر بکر و تاب کیا ہے (یعنی کے میں کر و تاب کیا ہے (یعنی کر و تاب کیا کہ کا کھی کی کو کے میں کر و تاب کیا کھی کی کو کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کر و تاب کر و تاب کی کھی کی کھی کر و تاب کی کھی کر و تاب کی کھی کے کھی کے کھی کر و تاب کر و تاب

روایت میں ہے کہ آپ کے بالوں کا پکنا سرخ رنگ كاتھا الينى ساه سے سرخ ہو گئے تھے سفيد ند ہوئے تنے اور عبداللہ بن عقبل بڑتر کتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتائيل كاموئ مبارك حضرت انس بناتذ کے پاس خضاب کیا ہوا دیکھا المحققین کے نزدیک ان روایات میں تطبق یہ ہے کہ آپ کے بال کینے تو کے تھے گربہت کم کچے تھے مواجھے مرخ ہوں مے اور بعض سفید لیکن آپ نے قصداً ان کو خضاب نمیں لگایا لیکن آپ کی عادت اکثر اوجاع وغیرہ میں مندی رکھ دینے کی تھی ایسا اتفاق ہوا ہو گا اس سے وہ سفید بال رتھین ہو گئے اب سب روایات جمع مو تمکیل والله اعلم) اور معرت این عباس رمنی الله تعالی عنهاسے روایت ہے کہ آپ سونے سے قبل مرآ کھ میں تین تین سلائی سرمد کی ڈالتے تے اور آپ سفید کیڑے کو اور کرے کو پند كرتے تھے اور آپ كى آسين كلا تك ہوتى تقى اور آپ جاور بمانی کو بند فرات سے اور (مجمی) بالول كى سياه چادر (مجى) پينتے تھے اور (ايكبار) روى جب تک آسین کا (بمی) بنا ب اس سے تھب منوع لازم نمیں آتا کیونکہ ہے ابت نمیں کہ وہ لباس الل روم كاخاص تما وي مونا باعتبار ساخت کے ہے) اور آپ نے سیاہ سادہ چری موزے (مجی) پنے ہیں اور ان پر (وضویس) مسح فرمایا ہے اور آپ کے تعلین شریفین میں الکیوں میں پہننے کے دو دو

الی ترکیب سے کہ بال سیاہ نہ ہوں) اور ایک مَخْطُوبًا عَنْ إِبْنِ عَبَّاسَ كَانَ يَكُنُجِلُ قَبْلُ أَنْ يَنَامُ ثَلَاثًا فِي كُلّ عَيْنِ وَكَانَ يُجِبُّ الثَّوْبَ الابيض وَالْقَمِيْضَ وَكُمُّهُ الَّى الرُّسْغ وَكَانَ يُحِبُّ الْحِبَرَ وَكَانَ ينبش مؤظ شغر أشؤذ وقذ لبس جُنَةً رُوْمِيَّةً ضَيَّقَةَ الْكُمَّيْنِ وَلَبِسَ خُفَيْن اَسْوَدُيْن سَاذَجَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا وَكَانَ فِي نَعْلَيْهِ قِبَالَان مَثْنَى شَرَاكُهُمَا وَكَانَ يَلْبَشُ النِّعَالَ السِّبْنِيَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِينِهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْن مَخْصُوْفَتَيْنِ وَاتَّخَذَ خَالِمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ أَنَسُ كَانَ فَصَّهُ حَبْشِيًّا وَقَدْ ذُكِرَ فِي شُرُوْح الْبُخَارِي أَنَّهُ كَانَ حَجْرًا مِّنُ بَلَادِ الْحَبْشَةِ اَوْ عَلَى لَوْن الْحَبْشَةِ وَكَانَ جَزْعًا أَوْ عَقِيْقًا وُرُوىَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ خَاتَمَ رَسُوْل اللَّهِ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ وَفَصُّهُ مِنْهُ وَفِيْ رَوَايَةٍ مِنْنُهُ كَانِيْنِ ٱنْظُورُ اِلِّي بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ ٱقُوٰلُ اِخْتِلَافُ الزؤايات بخشب الخيلاف

الْحالاتِ فَتَدَرَّبْ دَعَ الْجِلافَ وكانَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

تے تھے (ایک انگوٹھے اور سابہ کے درمیان میں اور ایک وسطی اور اس کی یاس والی کے ورمیان میں) اور ایک پشت پر کا تسمہ بھی دو مرا تھا اور آپ سظرٌ رَوَاهُ أَنَسٌ وَإِذَا دُخُلَ بِالول سے صاف كئے ہوئے چرے كے تعلين سنتے تنے اور وضو کر کے ان میں یاؤں بھی رکھ لیتے۔ روایت کیا اس کو حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنمانے اور آپ (گاہ گاہ) گھے ہوئے نعلیں میں نماز (بھی) پڑھ لیتے (کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے اور اس وقت عرف من به خلاف ادب نه مو گا) اور آب نے چاندی کی انگشتری بنوائی تھی اور اس سے مہر لگاتے تھے۔ اور (الترام و دوام کے ساتھ) پینتے نہ تھے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنمانے روایت کیا ہے اور حضرت انس بڑھڑ نے کہا ہے کہ اس کا تگین حبشہ کا تھا۔ شروح بخاری میں نہ کور ہے که ملک حبشه کاایک پقرتهایا اس کارنگ حبشیوں كاسا (يعني سياه) تقااور وه مهرهٔ يماني يا عقيق تقااور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی انگشتری جاندی کی تھی اور اس کا تلین ای کا تھا (میرے نزدیک تلین سے مراد خانہ تھین ہے یعنی تھین رکھنے کا **ملقه اور کسی چزسونے وغیرہ کانہ تھاجیبا کہ بعض** بنوا ليتے بي) اور ان بى سے ايك روايت ميں ب عويا اس كى سفيدى (اور چك) آپ ك باته ميس اس وقت میری نظر میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان روایات کا اختلاف باعتبار اختلاف حالات کے ہے۔ خوب بصيرت حاصل كرلواور خلاف كوچھوڑ دواور

مُحَمَّدٌ سَطُرٌ وَرَسُولٌ سَطُرٌ وَاللَّهِ النحلاء نزغ خاتمة وكان يلبشه فِيْ يَمِيْنِهِ صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن جَعْفَر وْقَالَ أَنْش وَجَابِرٌ وَابْنُ عَبَّاسَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَكَانَ سَيْفُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَفِيًّا وَفَبِيْعَتُهُ فِضَّةً وَّلَبِسَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ وَمِغْفَرُا يَوْمَ فَتُح مَكَّةً وَكَانَ إذًا اعْتَمَ مَدُلَ عِمَامَتَهُ يَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ فِي كُتُبِ السِّيَر بروايات ضحيحة أنَّة كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْخِىٰ عِلاَقَتَهُ أخْيَانًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَخْيَانًا يَلْبَسُ الْعِمَامَةِ بِغَيْرِ عِلاَقَةٍ وَرُوىَ عَن ابْن عَبَّاس أنَّهُ كَانَ بَلْبَسُ الْقَلَايْسَ تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَيَلْبَسُ الْعِمَامَةُ بِغَيْرِ الْقَلَالِسِ وَكَانَ لَهُ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَكَانَ يَأْتَزِرُ إِلَى أنصاف سَاقَيْهِ وَرَخَّصَ إِلَى أَسْفَلَ وَلُكِنْ قَالَ لَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَفْتِيْنِ وَإِذَا جَلَسَ إِخْتَنِي

بِنَدَيْهِ وَاسْتَلْقَى فِي الْمَسْجِدِ اس انگشتری بر بیه منقوش تفامحد رسول الله' اس طرح ہے کہ محمہ (ﷺ) ایک سطراور رسول ایک وَاضِعًا اِخْذَى رَجْلَيْهِ عَلَى سطراور الله ایک سطر' روایت کیااس کو حضرت انس الْأُنْحَزَى عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُوَةً رَأَيْتُهُ مُتَّكِنًا عَلَى وسَادَةٍ عَلَى بنتھ نے اور جب آپ بیت الحلا میں جاتے تو انگشتری نکال دیتے اور اس کو (جب پینتے تو) داہنے يَسَارِهِ وَرَاهُ أَنَسُ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ ہاتھ میں سنتے امام بخاری ماٹھے نے این منج میں قُطُرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ۔ اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر بن الى طالب رمنى الله تعالى عنما سے نقل كيا ب اور حفرت انس اور حفرت جابر اور حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنم نے فرمایا ہے کہ آب دائنے ہاتھ میں انکشتری پہنتے تھے اور آپ کی تکوار قبیلہ بی منیفہ کی ساخت کی تھی اور اس کی موٹھ کی محنڈی (بینی تکوار پکڑنے میں جس جگہ بر ہاتھ رہتا ہے اس کے سرے پر جو روک ہوتی ہے وہ) جاندی کی تھی (چونکہ وہ ہاتھ سے جدا رہتی ہے اس لیے جائدی کی درست ہے) اور جنگ أحد من آپ دو زریں اور فتح کمے کے روز آپ خود (لعنی آئن کلاہ) سے ہوئے تھے اور آپ جب عمامہ باندھتے تھے تو اس کو دونوں شانوں کے درمیان میں چھوڑ لیتے تھے اور کتب سر میں بروایات میحد ثابت ہے کہ آپ بھی شملہ دونوں شانوں کے ورمیان چموڑتے تنے اور تمبی بے شملہ عمامہ باندھتے تنے اور حضرت این عماس رمنی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ آپ بھی کلاہ بدون عمامہ کے اور بھی عمامہ بدون <sup>(۱)</sup> کلاہ کے بین لیتے اور آپ کے پاس ایک سیاہ عمامہ تھا اور آپ نصف سال تک لنگی باندھتے تھے اور اجازت اس سے نیچ بھی دی ہے مگریہ فرما دیا ہے کہ ازار کا مخنوں میں کچھ حق نسیں (لینی مخنے سے نہ لگنا چاہیے) اور آپ جب بیٹھتے تھے ق زانو کے مرد باتھوں کا حلقہ بنا لیتے اور آپ مجد میں ایک پاؤں دو مرے پاؤل پر ر کھ کر دیت لینے تھے۔ معزت جابر بن سمرہ بڑاتھ سے روایت ب کہ میں نے آپ کو ہائیں کروٹ پر ایک تکیہ کا سمارا لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا ہے اور حفرت انس

<sup>۔</sup> (۱) ادر چونک ایک ردایت میں اس کی ممانعت آئی ہے اس لیے اس کو نمی خاص حالت عذر و فیرہ پر محول کیا جائے گا۔

بڑھ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ پر ایک کپڑا قطری قعا کہ اس کو بنن کے نیچے سے نکال کر کندھے پر ڈال رکھا تھا اور لوگوں کو (اس طرح) نماز پڑھائی۔ (قطر ایک قرید ہے ، کرین کے علاقہ میں وہاں سے چادریں آتی ہیں' ان کا کپڑا موٹا ہو تا ہے)

### (وصل نوز دېم ، تتمه وصل مشتم وسيزدېم ميس)

اور انہیں سے روایت بے کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے توانی منیوں الکلیوں سے کھاتے تھے اور ان کو (کھانے کے بعد) جات لیتے تھے اور اکثر آب متنظم کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی اور آپنے چوکی (میز) یر مجمی کھانا نہیں کھایا اور نہ مجمی تشتری میں کھایا بلکہ دسترخوان بر کھاتے تھے اور مجمی آپ کے ليے چياتی نميں يكائی مئي۔ حضرت عائشہ رضى الله تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ آپ سرکہ کو اور روغن زينون كواور شيرين چيز كواور شمد كواور كدو کو بہند کرتے تھے اور آپ نے مرغ کا اور سرخاب کا اور بکری کا اور اونث کا اور گائے کا کوشت کھایا ہے اور آپ ٹرید کو العنی شورب میں تو ژی ہوئی روني كو) پند كرتے تھے اور آپ فلفل اور مصالح مجی کھاتے تھے اور آپ نے خرمائے نیم پختہ اور اور خرمائے خشک اور چقندر اور حیس (لینی تھجور اور سمی اور بنیر کا مالیدہ مجی) کھایا ہے اور آپ کو کمرچن خوش معلوم ہوتی تھی اور آپ نے فرمایا ہے کہ برکت طعام کی اس میں ہے کہ کھانے ہے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد بھی دھوئے وَعَنْهُ إِذَا أَكُلَّ طَعَامًا لَعِقْ أَصَابِعُهُ النَّلَبُّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً أَنَّهُ ۚ قَالَ أمَّا أَنَا فَلَا اكُلُ مُتَّكِنًا وَكَانَ بَأَكُلُ مِأْصَابِهِهِ النَّلْبُ وَيَلْعَقُّهُنَّ وَكَانَ اكْفَرُ خُبْرُهِ خُبْرَ الشَّعِيْرِ وَمَا اَكُلَ عَلَى خَوَانِ قَطُ وَلاَ شْكُرُجَةٍ بَلْ عَلَى السُّفَرِ وَلاَ خُيِزَ لَهُ مُرَقِّقٌ وَعَنْ عَانِشَةً كَانَ يُحِبُّ الْخَلَّ وَالزَّيْتَ وَالْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ وَالدُّبَّاءَ وَأَكُلَ لَحْمَ الدُّجَاجِ وَالْحُبَازَى وَالشَّاةِ وَالْإِبِلِ وَالْيَقَرِ وَيُحِبُّ القَرِيْدَ وَيَأْكُلُ الْفِلْفِلَ والتَّوَابِلَ وَاكُلَ الْبُسْرَ وَالرُّطَبَ والتَّمْرَ وَالسِّلْقِ وَالْحَيْسَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الثُّقْلُ يَعْنِيٰ مَا بَقِيَ مِنَ الظَعَامِ وَقَالَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوَضُوْءُ قَبْلُهُ وَالْوَصُوْءُ بَعْدَهُ اَيْ غَسْلُ الْآيْدِي اِظْلَاقًا لِلْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ كَذَا قَالُوْا وَكَانَ يَأْكُلُ

اور آپ ککڑی خراکے ماتھ کھاتے تھے جیماکہ عبداللہ بن جعفر بخاتد نے روایت کیا ہے اور حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنمانے روایت کیا ہے کہ آپ زبوز فرے کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ اس کی گرمی کا اس کی سروی سے تدارک ہو جاتا ہے اور یانی آپ کو وہ پند تھا جو شیریں ہو اور مرد ہو اور آپ خرما ترکر کے اس کا زلال اور دووه اورياني سب ايك بي باله من با كرتية تتع جو لكزى كاموثا سابنا ہوا تفااور اس ميں لوب کے بترے لگے تھے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دودھ کے سوا کوئی الی چیز نہیں جو کھانے اور ہے دونوں کا کام دے سکے اور حضرت این عباس رضی الله تعالی عنمانے فرمایا ہے کہ آپ نے زمزم كا ياني كمرب موكر نوش فرمايا اور عمرو بن شعيب نے ایے والد سے اور انہوں نے ایے جد سے روایت کیاہے کہ میں نے بی اکرم مال کا کو کھڑے اور بیٹے دونوں طرح پانی پیتے ہوئے دیکھاہے اور جب آب یانی بیتے تھے تو (درمیان میں) دو بار سانس لیتے تھے اور امام بخاری رو فیے نے ای روایت عل ، النااور زياده كياب كماياتين بارسانس ليت مقاور آپ جب وئي خوابگاه پر جات اينا دامنا باته اي رخمارہ کے نیچے رکھتے' روایت کیااس کو براء بن عازب بنات نے اور جب آپ سوتے تو آوازے سوتے ' روایت کیا اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے اور حفرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنماسے

الْقِئَّاءَ بِالْقُطَبِ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفُر وَرَوْتُ عَآلِشَةُ أَنَّهُ كَانَ بأكل الْبَظِيْخَ بالرَّطَب وَيَقُولُ يْكْسَرُ حَرُّ هٰذَا بِيَرْدِ هٰذَا وَكَانَ أحَبُ الشَّرَابِ إِلَيْهِ الْحُلُقَ الْبَارِدَ وَيَشْرَبُ النَّبِيْذَ وَاللَّبَنَ وَالْمَاءَ فِيْ قَدَح كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَشَب غَلِيْظًا مُضَبَّبًا بحديد وقال ليس شيئ يجزئ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشُّرَابِ غَيْرَ اللَّبَن وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ شَرِبَ مَاءَ زَمْزَمَ قَائِمًا وَرَوَى عَمْرُو بُنُ شُعَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا وَقَائِمًا وَإِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَوَّتَيْنِ وَزَادَ الْبُخَارِئُ ٱوْ ثَلَاثًا وَكَانَ إِذًا أَخَذَ مَصْحِفةً وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَن رَوَاهُ بَرَاءُ بْنُ عَارِبٍ وَإِذَا نَامَ نَفَخَ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَعَنْ عَآئِشَةَ كَانَ فِرَاشُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمِ حَشْؤُهُ لِيْفٌ وَقَالَتْ حَفْصَةُ كَانَ فِرَاشُهُ مِسْحًا نَفْيَيْهِ تُنْتَيْنَ فَيَنَامُ عَلَيْه وَعَنْ أَنَس كَانَ مروی ہے کہ رسول اللہ ملکھی کا بستر جس پر آپ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكُبُ الْحِمَارُ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ موتے تھے چڑے کا تھااس کے اندر پوست خرما بھرا الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِنَى قُرَيْظَةً عَلَى تھا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنهانے کہا ہے که آپ کابسترایک کمبل تفاہم اس کو دو ہرا کر دیا حِمَار مَخْطُؤُم بِخَبْلِ مِنْ لِيُفِ کرتے اور آپ اس پر سویا کرتے اور حفزت انس عَلَيْهِ اِكَافُ يَقْعُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَيُخْلِبُ شَاتَهُ وَيَقُولُ لَوْ دُعِبْتُ بفت روایت ہے کہ آپ مراضوں کی عیادت الى دِرَاع لَاجَنْتُ وَحَجَّ رَسُولُ فرماتے تھے اور جنازہ میں شریک ہوتے تھے اور دراز گوش (گدھے) پر سوار ہوتے تھے اور غلام اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكُى رَخْلِ رَبٍّ وَعَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ لَا تك كى دعوت قبول كرليتے تھے اور غزوہ بن قريظ تُسَاوِيْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ میں آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے جس کالگام الْجُفَلُهُ خَجًّا لَا رَيَاءَ فِيْهِ وَلَا بوست خرماکی رس کا تھااور پوست خرمای کابناہوا سُمْعَةً عَنْ عَآئِشَةً وَكَانَ يَقْبَلُ اس کا پالان تھا اور ان سے ایک روایت ہے کہ آپ زمین بر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنی بمری کا الْهَدِيَّةُ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ أَتُتُ دودھ نکال لیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر بکری کا دست کھلانے کے لیے میری دعوت کی جائے تو عَلَىَّ لَلْثُوْنَ مِنْ ابَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَالِيْ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُوْكَبِدٍ اِلَّا منظور کرلوں اور رسول الله منتقط نے ایک پرانے شَيْئٌ يُتَوَارِيْهِ اِبْطُ بِلاَلِ رَوَاهُ اَنَشِ یالان پر ج کیا ہے اور اس یالان پر ایک کملی تھی جو وَقَالَ لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ غَدَاءٌ وَلا جار ورہم (ایک روبید) کی بھی نہ تھی اس بر بدوعا عَشَاءٌ مِنْ خُبْرَ وَلَحْمِ اِلَّا عَلَى كرتے تھے كه اے الله اس كواليا تج (مبرور) بنايے ضَفَفٍ جس میں نمائش اور قصد شهرت نه ہو اور حفرت

عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ آپ ہدیہ قبول فرہائے اور اس پر عوض (برلہ) بھی دیتے۔ ہی اکرم ساتھیا نے فرمایا ہے کہ جھے پر (ایک بار) تمیں رات دن اس حالت میں گذرے ہیں کہ میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے بجز اتنی مقدار کلیل کے جو بلال بڑٹھ کی بیش میں آجا تا تھا' روایت کیا اس کو حضرت انس بڑٹھ نے اور حضرت انس بڑٹھ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس مجھی گوشت روٹی کی تشم سے صبح کا یا شام کا کھانا جمع نمیں ہوا بچر اس کے کہ کھانے سے کھانے والے ہی زیادہ ہوئے۔

# (وصل بستم' آپ کی وفات شریف میں)

اور حفرت انس بڑائد تی سے روایت ہے کہ آخری زيارت جو مجھ كورسول الله تائيكيا كي ہوئي وہ اس طرح کہ آپ نے (مرض وفات میں) دوشنبہ کے دن بردہ اٹھا کر دیکھا اس وقت میں نے آپ کا چرؤ مبارک دیکھاجیے قرآن مجید کاور ق (یاک صاف) ہو تاہے اور حضرت ابو بكر بناتله نے حضور مان كالى وفات كے بعد آپ کابوسدلیا ابنامند تو آپ کی دونوں آ محموں کے درمیان رکھااور ہاتھوں کو آپ کی کلائیوں پر ر کھااور يه الفاظ كربائ ني إئ مفي بائ خليل اورسفيان بن عبينه جعفرين محمرے اور وہ اے والدے روایت كرتے بيں كه رسول الله الله الله عن دوشنيد كے روز وفات قرمانی سواس دن اور سه شنبه کی شب اور سه شنبہ کے دن آپ کے وفن میں (اوجد ظلبہ غم وجرت در بعضے امور و انظام اجتماع مسلمین) توقف ہوا پھر شب كو آب دفن كے محة كم آخرشب من بياد رول کی آوازیں کھودنے کی حالت میں سنی جاتی تھیں اور عبدالرحمٰن بن عوف بناتهٔ نے کماہے کہ دوشنیہ کو وفات ہوئی اور شب سہ شنبہ میں دفن کئے محکے اور ابو عیلی ترندی نے اس روایت کو غریب (یعنی متغرد) کما ے۔ میں کتابوں کہ میج می ہے کہ آپ شب جار شنبه میں دفن ہوسئے۔

وَعَنْهُ قَالَ أَخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرُتُهَا اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالَ كَشْفِ السِّقَارَةِ يَوْمَ الْاثْنَيْن فَنَظَرْتُ الِّي وَجْهِهِ كَانَّةً وَرَقَةُ مُصْحَفِ وَأَنَّ آبًا بَكُو قَبُّلَ النَّبيُّ بَغُدُ مَا مَاتَ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ وَقَالَ وَانْبِيَّاهُ وَاصْفِيَّاهُ وَاخَلِيْلَاهُ وَرَوْى شَفْيَانُ بْنُ عُيَئِنَةً عَنْ جَعْفُو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ قُبِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَمَكَّثَ ذُلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الثَّلاَّقَاءِ وَيَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ يُسْمَعُ صَوْتُ الْمَسَاحِيْ مِنْ أَخِرِ اللَّهْلِ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ قَالَ ٱبُوْ عِيْسَى التِّزْمِلِيُّ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْتُ ٱقُوْلُ الصَّحِيْحُ ٱنَّهُ دُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبَعَامِ

# (وصل بست و كم ، تمته وصل ہفتم ميں)

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ تَنَامُ عَيْنِينَ وَلا يَنَامُ قُلْمِينَ وَإِنِّينَ أَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ وَإِنِّيْ لَا أنسى وَلَكِنْ أنشي وَإِنِّي أَزِي مِنْ خَلْفِيْ كُمَا أَرْى مِنْ أَمَامِيْ وَإِنَّهُ كَانَ يَقْظَانَ الْقَلْبِ دَائِّهُمَا وَفَوْتُ الْفَجْرِ لَيْلَةَ الْتَغْرِيْسِ لجكْمَةِ اللهيَّةِ الْقَصَّتُ اظْهَارَ حُكُم الْقَضَاءِ عَلَى أُمَّتِهِ.

اور رسول الله ستريد نے فرمايا ہے كه ميري آ تكسير سو ج**اتی ہیں اور میرا دل نسیں سو<sup>تا</sup> اور یہ بھی فرمایا** کہ میں شب اس حالت میں بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ کو کھلا ملا دیتا ہے اور سے بھی فرمایا کہ مجھ کو نسیان نمیں ہو تا لیکن نسیان کرا دیا جاتا ہے (آکہ اس کے متعلق احکام سنت قرار بائیں) اور یہ بھی فرایا ہے کہ میں اپنے چیھے سے بھی ایسا ہی دیکھٹا ہوں جیسااین آگے ہے دیکھا ہوں اور آپ بیشہ دل سے بیدار رہتے تھے اور (باوجود اس بیدار دلی کے) آپ کی نماز فجر کا قضا ہو جانا ایک حکمت اللی کے سبب سے تھاجو اس امر کو مقتضی ہوئی کہ قضا کا تحكم امت ير فلا بربو جائيه

### (وصل بست و دوم 'آپ کے مزاح میں)

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّيْ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں خوش طبعی تو کریا لَاَمْنَحُ وَلَا أَقُولُ اِلَّا حَقًّا فَكَانَ موں مگر (اس میں بھی) بات بچ ہی کہتا ہوں سو آپ يُمَازِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ آخْيَانًا لِتَظْبِيْب مومنین سے ان کا ول خوش کرنے کے لیے مجمی فُلُوْبِهِمْ كَقُوْلِهِ لَآخُمِلَنَّكَ عَلَى ممجی خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے جیسے آپ نے انن النَّاقَةِ الأَغْزَائِي وَلا يَدْخُلُ الكِ اعرالي سے (جم نے سواري كے ليے جانور مانگا تھا) فرمایا تھا کہ میں تھے کو او نٹنی کے بچہ پر سوار

الْجَنَّةَ عَجُوزٌ لِامْرَأَةٍ. كرول كا (ده يه سمجماك تكلم ك دقت جو يجه ب اس ير سوار كرما مراد ب اى لے کما کہ میں بچہ کو کیا کروں گا، آپ کے جواب سے معلوم ہو گیا کہ باعتبار ماضی ك جو يجد تما وه مراد ب) اور يسي آبيان ايك (برهيا) عورت س فرمايا تماك

جنت میں کوئی بڑھیا نہ جائے گل (اور وہ جب گھروئی تب آپ کے جواب سے ظاہر ہو گیا کہ مطلب ہے ہے کہ جانے کے وقت کوئی بڑھیا نہ رہے گل سب جوان ہوں گا ال

#### (وصل بست وسوم' تتمه وصل ہفتم وبست و دوم میں)

وَكَانَ حَبِيْئِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اور آپ الآيَةِ افْضَل الآبَيَاء اور خاتم المرسلين اور وسلَّمَ اَفْضَلَ الآبَيْنَاء ورخاتم المرسلين اور وسلَّمَ اَفْضَلَ الآبَيْنَاء وَخَشْمَ مَتَى الْبَيْنِ شَے اور معرَت بيئى عنيه السلام احكام الْفُوْصَلِيْنَ وَمُنْتَهَى النَّبِيِّيْنَ شُرعِيه بيل آپ كااقداء كريں گے۔ وَعَيْشَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْتَدِئ بِهِ فَي الْاَحْكَامِ.

### (وصل بست وچہار م' آپ کے بعض عوار ض بشریت کے ظہور

### اوراس کی حکمت میں)

اور آپ کو بھی مثل دوسرے انسانوں کے شدا کد وَانَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمیلنے کا الفاق ہوا ہے آگہ آپ کا تواب مضاعف فَاسَى مِنَ الشَّدَائِدِ مَا يُقَاسِيْهِ مو اور درجات بلند مول پس آب کو مرض بھی موا الإنسان لتضاغف ثوابه در د وغیره کی شکایت بھی ہوئی اور آپ کو گری اور وتضاغد ذرجاته فموض سردي کا بھي اثر ہوا اور بھوك پياس بھي لكي اور وَاشْنَكُى وَاصَابَهُ الْحَوُّ وَالْقَوُّ آب کو (موقع یر) غصه اور انتباض بھی ہوا اور آپ وَاذْرَكَهُ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ وَلَحِقَهُ کو ماندگی اور مختلقی بھی ہوتی تھی اور کمزوری اور الغضب والصَّجَرُ وَنَالَهُ الْإِغْيَاءُ پیری بھی ہوئی اور سواری یر سے گر کر آپ کے وَالنَّعَبُ وَالضَّعَفُ وَالْكِبَرُ خراش بھی ہو گیا اور جنگ اُصد کے دن کفار کے وَسَقَطَ فَجُحِشَ وَشَجَّهُ الْكُفَّارُ ہاتھ ہے آپ کے چرہ اور سرمیں زخم بھی ہوا اور يَوْمَ أُحُدٍ وَاَدَمُوْا قَدَمَيْهِ فِي کفار طائف نے آپ کے قدم مبارک کو خون آلود القَلَائِفِ وَشُقِيَ السَّمُّ وَسُجِرَ بھی کیا اور آپ کو زہر بھی کھلایا گیا اور آپ پر جادو وتَدَاوٰي وَاحْتَجَمَ وَتَنَشُّرَ وَتَعَوُّذُ

مجمی کیا گیااور آپ نے دوا بھی کی تجھنے بھی لگوائے وَفَطَى نَحْبَهُ وَلَحِقَ بِالرَّفِيْق حماژ پھونک کابھی استعال کیا اور اپنا وقت پورا کر الْأَعْلَى وَتَخَلَّصَ مِنْ دَار الإمبتحان والبلوى ولقذ عصمة کے عالم بالا میں ملحق ہو گئے اور اس دارالا متحان والبلاسة آزاد بو كة اور آب و الله تعالى في اللَّهُ تَعَالَى عَن الْآغُدَاءِ فِيْ بہت ہے مواقع میں وشمنوں اکے قبل و ہلاک کی مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ حَتَّى عَنْ بَدُر بْن تدبیر کرنے) سے محفوظ رکھا حتی کہ بوم اُحد میں قَمَّةَ يَوْمَ أُخُدٍ حِيْنَ رَمْي بِحَجْر جب بدر بن قمہ نے آپ یر پھر چلایا اور اس سے فَشَجَّ وَجُنَتُهُ وَدَخَلَتْ حَلْقَتَانَ آب کا رخسارهٔ مبارک زخمی هو گیا اور خود آهنی مِنَ الْمِغْفَرِ فَيْهَا وَآخَذَ عُلْمَى ۔ کے دو <u>علقے</u> رخسارہ میں گھس گئے اس وقت آپ کو أنضار قريش عنذ خروجه إلى الله تعالى في بحايا اور جب آب جبل ثوركى طرف الثَّوْر وَامْسَكَ عَنْهُ سَيْفَ غُوْرِثَ (یوشیدہ) تشریف لے گئے اس وقت قرایش کی وَحَجَز أَبِيْ جَهْلِ وَفَرَسَ سُرَاقَةَ ابْن مَالِكِ وَسِخْرَ لَبِيْدِ بْنِ أَغْضَمَ آ تکھوں پر یروہ ڈال دیا اور غورث (بن حارث) کی مکوار کو اور ابوجل کے پھر کو اور سراقہ بن مالک وَسَمَّ يَهُوْدِيَّةٍ وَفِي الْعِصْمَةِ وَالْآذِيَّةِ الظّهَارُ لِشَرَفِهِ وَايْصَالُ کے مکوڑے کو اور لبید بن اعلم کے سحر (کے اثر مقصود) کو اور (ای طرح) یمودی عورت کے زہر ثَوَابِهِ وَكَيْلًا يَضِلَّ فِيْهِ النَّاسُ بإظهار العجائب والمفجزات (کے اثر مقصور) کو آپ سے دور رکھا اور (بلاکت كَمَا ضَلَّوْا فِي غَيْسَي وَغُزَيْرَ سے) آپ کے محفوظ رہنے میں اور (معمولی) عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَلِيَكُوْنَ تَسْلِيَةً تکلیف ہو جانے میں آپ کے شرف کا اظمار ہے. لِأُمَّتِهِ فِي الْمَصَائِبِ. (بيه حكمت تو محفوظ رہنے كى ہے) اور آپ كو تواب

دیتاہ (یہ حکمت تکلیف ہونے میں ہے) اور (نیزاس لیے بھی تکلیف ہوئی) آک آپ کے بارہ میں مغزات و قائب کے ظاہر قربانے کے سب لوگ صلالت میں نہ پڑجائیں (لیمن اگر جسمانی تکلیف نہ ہوئی تو شاید کسی کو آپ پر الوہیت کاشبہ ہو جا آ) جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارہ میں (خاص عجائب کے سب صلالت میں پڑھے) اور آگہ مصائب میں آپ کی امت کے لیے تعلیٰ کا سب ہو (کہ جب سید الدنجیاء کو بھی تکالف پنجی جی تو ہم کیا چڑجی)

(وصل بست و پنجم 'آپ کی روح پر ان عوارض کے اثر نہ ہونے میں) اور یہ عوارض نہ کورہ صرف آپ کے عضری جمد شریف یر بوجہ مشار کت نوعی کے طاری ہوتے تھے۔ رہا آپ کا ۔ قلب مبارک سو وہ تعلق بالخلق سے منزہ مقدس اور مشابدة حق من مشغول تعا- كيونك آب برآن برلخظ الله ی کے ساتھ اللہ ہی کے واسطے اللہ ہی میں متعزق اور الله عي كي معيت من تقع حتى كد آب كا كعانا عينا "بعنا" حرکت 'سکون' بولنا' خاموش رہناسب اللہ بی کے واسطے اور الله عي كے عم سے تما (چنانچه ارشاد ياري تعالى ب) اور آپ نفسانی خواہش سے کھے سیس بولتے یہ سبوی ى بجو آپ ير نازل كى جاتى ب-الله تعالى آپ يراور آپ کے آل وامحاب پر قیامت تک رحمت کالمه نازل فرما کا رہے۔ یہ (جو کچھ لکھا گیا) مطولات کا اجمالی مضمون ہے اس کویاد رکھو کیو نکہ اس پر بجزعلاء محققین کے اوروہ مجی کتب اور وفائز کثیرہ کے تمتع کے بعد ہر مفض مطلع نیں ہو سکااور ہم نے ایساناف فوری اور دل پندسیری بنش مجموعة تم كور دياجس كوبت قليل مدت من منبط كر كتے ہو۔ اے اللہ! اس كے يزھے والے كواور كلمنے والے کو اور شنے والے کو اور پاوکرنے والے کو اور کسی کے سامنے لقل کرنے والے کواور تالیف کرنے والے کو (اور ترجمه كرنے والے كو) بخش ديجئ آين-اور جم چند ابیات پر اس کو ختم کرتے ہیں جو آپ کے دربار شریف میں بطور تحفہ کے (مبلغین صلوٰۃ وسلام کے واسلے ہے)

بمع جاتے ہیں۔

وَهٰذِهِ الطَّوَارِيْ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَى جَسَدِهِ الْمُطَهَّرِ الْبَشَرِيِّ لِمُشَاكَلَةِ النَّوْعِ وَامَّا قَلْبَهُ فَمُنَزَّةٌ مُقَدَّسٌ عَن التَّعَلُّق بِالْخَلْقِ مَشْغُولٌ بِمُشَاهَدَةٍ الْحَقّ فَإِنَّهُ ﴿ إِلَهُ إِنَّهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَفِي اللَّهِ وَمَعَ اللَّهِ فِي كُلِّ لَحُظَةٍ وَانِ حَتَّى اَنَّ اكْلَةَ وَشُوْبَةَ وَلُبْسَةً وَحَرَكَتَهُ وَسُكُونَهُ وَقَوْلَهُ وَسُكُونَهُ كُلَّةَ لِوَجْهِ اللَّهِ وَبِأَمْرِ اللَّهِ وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوٰى إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُؤخِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ اللَّي يَوْمِ الدِّيْنِ هٰذَا مُجْمَلُ مَا فِي الْمُطَوَّلَاتِ فَاخْفَظُهُ فَإِنَّهُ لَا يَظَلِمُ عَلَيْهِ إِلَّا الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُونَ بَعْدَ تَتَبُّع الْكُتُب وَالدُّفَاتِرِ الْكَثِيْرَةِ وَإِنَّا قَذَّ أغظينك غجالة نافعة وغلالة رَائِعَةُ تَسْتَوْعِبُهَا فِي الْمُدَّةِ الْيَسِيْرَةِ أللهم الحفز لقاربها وكاتبها وَسَامِعِهَا وَحَافِظِهَا وَرَاوِيْهَا وَمُؤَلِّفِهَا أَمِينَ وَلُنَحْتِمْ بِعِدَّةِ ٱلْيَاتِ هِيَ تُحْفَةً مُّرُسَلَةً إِلَى جَنَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَـ

### لِمُؤَلِفِه

### یہ اشعار مولف کے ہیں

أنَّتَ فِي الْإِضْطِرَارِ مُعْتَمَدِيْ منگش میں تم ہی ہو میرے نی مَسَّنِى الصُّوُّ مَيِّدِيْ سَنَدِيْ فوج کلفت مجھ ہے آغالب ہوئی كُنْ مُغيثًا فَآنْتَ لِيْ مَدَدِيْ اے مرے مولا خبر لیجے مری بَيْدَ خَبَيْكَ فَهُوَ لِيْ عَتَدِيْ ہے گر دل میں مجت آپ ک مِنْ غَمَامِ الْغُمُومِ مُلْتَحَدِيْ ابرغم گھیرے نہ بھر مجھ کو بھی سَاتِرًا لِلدُّنُوْبِ وَالْفَنَدِ اور مرے عیبوں کو کر ریجئے خفی وَمُقِيْلُ الْعِنَارِ وَاللَّدَدِ مب سے بڑھ کر ہے یہ خصلت آپ کی بَلْ خُصْوْصًا لِكُلِّ ذِي أَوَدٍ خاص کر جو ہیں گنگار و غوی فَالْتَفَمْتُ التِّعَالَ ذَاكَ قَدِيْ نعل ہوی ہوتی کافی آپ کی مُنْحَفًا عِنْدَ حَضْرَةِ الصَّمَدِ حفرت حق کی طرف ہے وائی

يًا شَفِيْعَ الْعِبَادِ خُذْ بِيَدِي وعلیری کیجئے میرے نی لَيْسَ لَيْ مَلْجَأً سِوَاكَ إِغِثْ ج تمارے ہے کماں میری بناہ غَشَّنِي الدَّهْرُ يَا ابْنَ عَبْدِاللَّهِ ابن عبداللہ نمانہ ہے خلاف لَيْسَ لِيْ طَاعَةٌ وَلاَ عَمَلُ محم عمل ب اور نه طاعت ميرك ياس يَارَسُوْلَ الْإِلَٰهِ بَائِكَ لِيْ من ہوں بس اور آپ کا دریا رسول جُدُ بِلُقْيَاكَ فِي الْمَنَامِ وَكُنْ خواب على چرو ركها ريج مجھے أَنْتُ عَافٍ أَبَرُّ خَلْقِ اللَّهِ ورگذر کرنا خطاء و عیب ہے رَحَمْةً - لِلْعِبَادِ قَاطِبَةً سب خلائق کے لیے رحت میں آپ لَيْتَنِينَ كُنْتُ تُرْبَ طَيْبَنِكُمْ کاش ہو جاتا مرینہ کی میں خاک فَأُصَلِّي عَلَيْكَ بِالتَّسْلِيْمِ آپ یر ہوں رخمیں بے انتا

بعدَادِ الرِّمَالِ وَالْأَنْفَاسِ وَالنَّبَاتِ الْكَبْلِرِ مُنْتَصِيدِ جم قدر دنيا مِن جِي ريت اور سالن اور يهي ہے جس قدر روسَيگ وَعَلَى الْمَالِ كَلِّهِمْ اَبَدًا بَالِعًا عِنْدَ مُنْتَهَى الْأَمَدِ اور تمهاری آل پر امحاب پر ۲ بقاے عمرادِ اُثروی

تمت الرسالة المسماة بشيم الحبيب فى بلدة بهويال سنه ١٣٠٩ شهر ذى الحجة أخر السنة.

به رساله مسى به فيم الحبيب شريمويال ماه ذى الحجه آخر سال سنه ١٣٠٩ مين تمام جوا- (اور ترجمه اس كامسى به شم الليب قصبه تعاند يمون ماه رمضان عشره اخيره سنه ١٣٢٨ وين تمام جوا والحمد لله)

#### مِنَ الرَّوْضِ

فَانْطُرْ لِأَوْصَافِ خَيْرِ الْمَعَلْقِ فِي مَدَجِي كَانَّهَا الْوَشْيُ إِذْ تَزْهُو بِهِ الْمِعِبَرُ تم خير الخلق كے اوصاف كو ميرے مائح ميں ديكھو كويا وہ تقش و لگار بيں جب كه اس پر دھارى دار كيرًا فخركر؟ ہے (يعني جس طرح اس كيرے كى زينت تقش و نگار سے ہوتى ہے اس طرح كلام مرحى كى زينت آپ كے اوصاف ہے ہے)

بَرُّ رَوُّنُ رَجِيهُمْ زَانَهُ خُلُقٌ مِنْلُ النَّسِيمُ فَلَا فَقُ وَلاَ صَبَحَرُ آب محن ہیں شفق ہیں رحیم ہیں زمنت دی ہے آپ کو ایسے اظال نے جو کہ حل یاد بماری کے (مفرح) ہیں نہ آپ درشت خوہیں اور نہ تک اظال ہیں-

یُلُفٰی اَشَدُ حَیْآءً مِنْ مُتَحَدَّرَةٍ عَنْدُرَاءً فِی خِدْرِهَا قَلْدُ زَائِهَا الْحَفَوُ آپ حیایش اس پرده نشین کواری لاک سے بھی زیادہ پائے جائے ہیں جو اپنے پردہ میں رہتی ہو اس کو حیائے زینت دی ہو۔

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ اَخْلَاقًا وَمُعْجِزَّةً وَرُنْبَةً فَلَهُ التَّهُدِيْمُ إِنْ حَطَوْوُا تمام انبياء عليم السلام سے اخلاق اور مجرہ اور رتبہ میں فائق ہو گئے ہیں تو اگر سب موجود ہوں تو حق تقدیم آپ ہی کے لیے ہو۔ مُكَمَّلُ الْحُلْقِ لَا خَلْقٌ يُشَابِهُهُ لَهُ اعْبَدَالٌ فَلَا طُوْلٌ وَلَا فَصَرُ آپ صورت جسمانے میں بھی کمل ہیں کہ کوئی طلق آپ کے مثابہ نمیں' آپ میں اعتدال تھا'نہ طول تھانہ کو اہ قامتی تھی۔

مُنْوَبٌ لَوْنُهُ الْمُنْيَعِقُ مَنْظَرُهُ بِحُمْوَةٍ وَمُحَنِّاهُ هُوَ الْفَمَوُ آپ کے سفید منظررنگ میں سرخی و کمتی تھی اور آپ کا چرہ (مثل) چاند (ک) تھا۔ صَلَتُ الْمُجَبِئِنِ اَزَجُ الْحَجِئِينِ کَجِنْلِ الْعَیْنِ مِنْ حُسْنِهِ لَا يَشْنِعُ النَّظَرُ آپ کشادہ پیثانی تتے اور باریک ابرو سرکمیں چشم کہ آپ کے حسن سے نگاہ سرنہ ہوتی

آسِنِلُ خَلِهَ مَلِيْحُ النَّغُوِ بَاسِمُهُ مُفَلَّجٌ اَبْيَصُ الْاسْنَانِ مَا الدُّرَرُ سبک رخمار شح خوشمًا اور خندان وندان شخ وانوّل کے ورمیان ریخیں تھیں اور وہ وانت روش شخہ ان کے روپروموتی کی کیا حقیقت تھی۔

اَقُنَی اَشَمَّ طویْلُ الْجِیْدِ مُشْرِقُهُ مِثْلَ اللَّجَیْنِ الْمُصفَّی مَابِهِ عَکَزُ بلند بنی اور باریک بنی درازگردن اور روش گردن اُس چاندی کے مثل تمی بوصاف کی ہوئی ہوجس میں میل نہ رہاہو۔

ذُو لِمُحْدِيدٌ كُفَّةً زَانَتُ مَحَاسِنَهُ كَمَا يَزِيْنُ عُبُوْنَ الْفَادَةِ الْحَوَرُ مُخِان دارُ همی والے تقے جس نے آپ کے حسن کو اور زینت وے دی جیسا نازک اندام عورت کی آنکھوں کو آنکھ کی سفیدی اور سیابی کی تیزی رونق دیتی ہے۔

وَلِمُنَةٍ تَبْلُغُ الْأَذْنَيْنِ عَاطِرَةٍ كَالْمِسْكِ لَوْنًا وَعَرْفًا جِننَ يَنْمَشِرُ مریر بال رکھتے تھے جو کانوں تک بینچتے تھے اور معطرتے مثل منگ کے رنگ میں اور خوشبو میں جب وہ خوشبو بھیلتی تھی۔

صَخْمُ الْکَرَادِیْسِ رَحْبُ الصَّدْرِ وَاسِعَةٌ فَرَی بِهِ شَعَرَاتٌ حَطَلَهَا الْقَدَرُ آپ کے بوڑیند بڑے تھے اور سیشہ فراخ اور وسیع تھا اس پر چند بال نظر آتے تھے جن کو لَدَرت الجبیہ نے خط کے طور پر بنایا تھا۔

شَنْنُ الْآكُفِ حَمِيْصُ الْبَطْنِ ذُوْعَكَنِ مَطْوِيَّةٍ طَالَ مَا يَطْلُوى بِهَا الْحَجَرُ آبِ كَي جَيلِيال بِركوشت تحيل اور شَمَ بِآلا اور خالي تمااس مِن كريتي من شكن بإي ربتي

مقى اور اكثراد قات اس سے پھر باند هاجا ؟ تھا۔

عَبْلُ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ مُمْتَلا إِذَارُهُ لِيَصْفِ السَّاقِ يَتَّرِدُ دونوں وست اور ساقین بوے تھے اور بدن پرگوشت ہونے سے تہر پر رہتا تھا اور آپ نصف ساق تک تہر باندھتے تھے۔

یَفُوْخ مِنْ عَرَقِ مِنْلُ الْجُمَانِ لَهُ شَذَّا تَظَلُّ الْفَوَانِيْ مِنْهُ تَعْتَظِرُ آ آپ کے پید میں جو کہ چاندی کے موتوں کے مثابہ تھا خوشبوے مثل مسکق تھی کہ حین عورتیں اس کو بجائے عطرلگاتی تھیں۔

قَطَى وَلَمْ يَكُ يَوْمًا مُلْرِكًا شِبَعًا مِنَ الشَّعِيْرِ وَكَانَتُ فَوْشُهُ الْمُحْضُرُ آپ نے عرفتم کردی اور ایک دن بھی بَوے شم بیر ہونے کا موقع آپ نے نہایا اور آپ کا فرش چٹائی کا قا۔

الله وَقَدْ المُلِكَ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا الْمُوَدَّةُ الزُّلْمَدُ عَنْهَا وَهُوَ الْمُقْتَلِزُ به كيفيت اس حالت بيس متحى كه آپ تمام دنيا كـ الك مو يجه شخ (يبخي وسيح سلطنت تبضر مين حتى) پس آپ كواس دنيا سے زبر نے بناويا يا وجود كله آپ قادر شخص

فَالنَّوْبَ يَرْقَعُهُ وَالشَّاهُ يَخْلِبُهَا وَمَا زَائ لِأَخِى الْإَعْدَامِ يَخْتَقِرُ آب كُرُب كو يوند لگا ليخ تنے اور بحرى كا دودھ فكل ليخ تنے اور صاحب اللاس كو بحق آپ نے حتیر نیس سمجلہ

وَالْنَيْتَ يَكُنُسُهُ وَالنَّعْلَ يَمْحِسُفُهَا وَإِنْ دُعِينَ أَسْعَفَ الدَّاهِي وَلاَ يَلَوُّ اور گفر مِن جمارُو دے لِيتے شے اور (اپنا) جو ما گانھ لِيتے شے اور اگر كوئى آپ كى دعوت كرما تو منفور فرما لِيتے شے اور پہلو تمی نمیں فرماتے شے۔

كَانَ الْبُوَاقُ لَهُ وَالْحَيْلُ يَرْكَبُهَا وَالْإِبْلُ اَيْضًا كَذَاكَ الْبَعْلُ وَالْحُمْوُ آپ كے ليے براق تما اور محوژے سے كد ان پر آپ سوار ہوئے سے اور شررِ بمى اى طرح تجراور دراز كرش (كدھے) بر بمى۔ مَا عَابَ قَطَّ طَعَامًا الْحَصَرُوهُ لَهُ وَلاَ لِسَائِلِهِ اللَّحَّاحِ يَنْتَهُوْ كى كَمَانَ مِن آپ نے عيب نهيں نكالا جو پچھ آپ كے سائے لے آئے اور نہ كى لينئے والے سائل كو آپ جھڑكتے تھے۔

یَعْفُوْ وَیَصْفَحُ عَنْ جَانٍ جَنِّی کَوَمَّا ﴿ وَیَفْبَلُ الْعُذُوْ مِمَّنُ جَاءَ یَعْنَدُوْ آپ اپنے کرم سے خطا وارکی خطاکو معاف فرہا دیتے اور ورگذر فرماتے اور جو کوئی عذر کرتا ہوا آتا آپ اس کاعذر قبول فرماتے۔

وَلَيْسَ يَغْصَبُ إِلاَّ أَنْ تُوى حُوْمٌ لِلَّهِ مَنْهُوْكَةً أَوْ هَبِّكُتْ سُنُوْ اور آپ غسد نہ كرتے تھ محر (وو حالتوں ميں) يا تو اللہ تعالى كى ممنوع كى بوئى چيزيں ارتكاب ميں آتے ہوئے نظر آئيں (اور) ياكمى كى يردہ دركى كى چائى۔

مَا أَمَّهُ سَائِلٌ يَرْجُوْا نَدَا يَدِهِ إِلاَّ انْفَنَى وَهُوَ مُنْرِى الْكُفِّ مُشْتَهِوْ آبِ كَ دست مبارك كى عطاكى اميد ركمتا مو كروه الى عالت من واليل كمياكد اس كے ہاتھ ميں ثروت موتى اور وہ ثروت ميں مشہور موتا (يعنى اس ليے كد خوب ديے تھے جس سے اس كى ثروت فاہر ہو جاتى)

ہوتا (يعنى اس ليے كد خوب ديے تھے جس سے اس كى ثروت فاہر ہو جاتى)

<sup>(</sup>ا) عجیب لطیفہ ہے کہ اس فصل کے اجزاء بھی کہ فقیب بہ وصل ہیں میجیس ہی ہیں اور روض نقیف کے اشعار بھی اول مضامین کے مناسب میکیس ہی ہی۔

#### فصل نمبر۲۲

### رسول الله طلی الم کے بعض معجزات کابیان

اگر نظر صحیح ہے کام لیا جائے تو آپ مٹائیا کے معجزات منبط و احصاء سے متجاوز بیر کیونکہ آپ کا ہر قول ہر فعل ہر حال باعتبار تغمن تھم و مصالح و اسرار کے خارق عادت ہے اور طاہر ہے کہ اقوال و افعال و احوال کے تمام جزئیات کا حصر عادۃ نہ ممکن ہے اور نہ واقع ہوا اور ان حکتوں کا علم تفصیلاً عرفاء و حماء الی کے صدور و قلوب میں القاء ہو؟ ب اور اجمالاً كتب اسرار شريعت مي مثل تعنيفات الم غزالي و الم شعروني و شاه ولي الله و حسین جسر رحمم الله تعالی جسه جسه بائے جاتے ہیں تو اس بنایر آپ کے معجزات فوق الحد والعد ہوئے لیکن چونکہ اس کا اوراک عوام کا حصہ شیں ہے اس لیے اس سے قطع نظر كرك اكر ان ى خوارق ير اكتفاكيا جائے جو نظر ظاہرو عالى ميں بھى خارق بي وہ بھى وس بزار سے کم نسیں۔ چنانچہ سات بزار سات سو معجزہ پر تو صرف قرآن مجید اپنی بلاخت ك انتبار سے الطع نظراس كے اخبار عن المغيمات سے مشمل ب تقرير اس كى جيساك قاضی عیاض (ا) نے فرایا ہے یہ ہے کہ کلام اللہ میں جس قدر کلام کہ برابر سورہ انا اعطینا ے ب مجزه ب اور سورة انا اعطینا میں وس ملے میں اور سارے کام اللہ میں مجھ اور سنتر (۷۷) بزار کلے بیں موجب متنز بزار کو دس پر تعتیم کریں تو سات بزار سات مو عاصل ہوتے ہیں۔ پس کلام اللہ میں سات ہزار سلت سو معجرہ میں اور اگر اس کی پیشین کو تیوں کو لیا جائے جن میں سے تیرہ الکلام المبین میں جمع کی بیں اور نیز ستر براد سے جس قدر بیشی ہے اس کو بھی وس پر تکتیم کر کے حاصل قست کو ملالیا جائے تو اس عدد یں اور اضافہ ہو ہا ہے۔ یہ قرآن مجید کے معجزات ہوئے اور محدثین (۱۳) و الل سیرنے جو مجرات آپ کے موافق اینے علم کے لکھے ہیں وہ بقول محد ثین تمن ہزار ہیں جن میں سے ایک ہزار معجزے امام سیوطی روائد نے خصائص کبری میں نقل کے ہیں اور تین سو سے ذاكد الكلام المبين من فركور بين قواس حاب سه دس بزار سه زاكد بوت بي-

<sup>(</sup>١) كذا في الكلام المبين.

الكلام المسبن كابى مطالعه اس باب مين كافى و موجب تقويت المان ب- اس كتب مين الكلام المسبن كابى مطالعه اس باب مين كافى و موجب تقويت المان ب- اس كتب مين الكلام المسبن كابى مطالعه اس باب مين كافى و موجب تقويت المان بالمور تميد ك تكمى ب جس مين آپ ك مجزات كاعالم ك تمام اقسام معلق موجات كاعالم ك تمام اقسام ك متحلق بونا بيان كيا به به تحقم بحرار ساله بهت مخترات كوبوجه اس كول بير و يوكه به ميرا وساله بهت مخترب اس اليه اس مين صرف اس تقرير كوبوجه اس كورل بير و دي بيرا و تقدار كرتا بول اور وه تقرير طخماً بير به قال الله تعالى و ما أذ سَلْكُ إلاً ذخمة لِلْعَالَمِينَ يعن نهين بول اور وه تقرير طخماً بير به و الله تعالى و ما أذ سَلْكُ إلاً ذخمة لِلْعَالَمِينَ يعن نهين بهراه من المول ك

ضج مسلم میں ب کہ آپ می بی است فرایا کہ قیامت تب آئ گی جب زمین پر کوئی الله الله الله کنے والے آپ بی کی رسالت کے مائند الله کنے والے آپ بی کی رسالت کے مائند والے ہیں) پس رسالت آپ کی باعث بقا و امن سب عالموں کا ہے اور نہ صرف نوع انسان بلکہ سب اقسام عالم کے آپ کی رسالت سے نفع یاب ہیں اور اس لیے الله جل جلل جلالہ نے آپ کو جمع اقسام عالم میں مجزوات عزامت فرائ (اور مجرہ جو کئے ولیل جل جل الله عالم باعتبار تبوت ہے اور دلیل شاہد ہوتی ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ تمام اقسام عالم باعتبار تعلق مجزوات کے آپ کی نیوت پر دلالت کرنے والے اور شاوت دینے والے ہیں پس آپ کی شان کیس عظیم ہے کہ جس طرح توحید پر تمام عالم گواہ ہے اس طرح آپ میں گئیا

<sup>(</sup>۱) بدلالت اضطراد یہ تو سب اور شہادت القیاریہ بچر عصاق کے جیسا کہ توحید کے باب میں ارشاد حق بسیدہ واقسم واقسم واقسم واقسم والقسم والقسم والنجوم والنجوم والنجاب اور رسالت کے والنجوم والنجاب اور رسالت کے باب میں وہ ارشاد نہوی ہے جو آگے متن میں مجرات کے سلمہ میں عالم جوانات کے بیان میں اول باب میں وہ ارشاد نہوی ہے جو آگے متن میں مجرات کے سلمہ میں عالم جوانات کے بیان میں اول مدے ہوں سوا نافران جی افعال رسول الله کا رسول الله سلمی الله علم این اور الس کے اس مدیث کے اصل الفاظ یہ بین : فقال رسول الله صلمی الله علیه وسلم ما بین السماء والارض الا یعلم انی رسول الله الا عاص الجن والانس وواہ احمد والدارمی عن جابر کفا فی الرحمة المهداة ۔ بی اس آیت کا جو حاصل توحید کے باب میں ہے بالکل ایک کے مطابق اس مدیث کا حاصل رسالت کے باب میں ہے۔

چانچہ بیان اس کا بیہ ہے کہ عالم دو قتم ہے۔ (۱) عالم معانی اور (۲) عالم اعمیان۔ عالم معانی عبارت ہے ان چزوں ہے کہ دو سری چزمیں ہو کے پائے جاتے ہیں بذات خود قائم سمیں اور انسیں عرض بھی کتے ہیں جیسے کلام اور علم اور رنگ اور ہو اور عالم اعمیان عبارت ہے ان چزوں ہے جو بذات خود قائم ہیں اور خمی اور رنگ وہ ہو بھی کتے ہیں جیسے زمین آسان ، آدی ' درخت۔ پھر عالم اعمیان دو قتم ہے۔ عالم ذوی انعقول یعنی وہ ہو عقل نمیں رکھتے ہیں جسے انسان اور جن اور عالم غیر ذوی انعقول یعنی وہ جو عقل نمیں رکھتے ہیں جمادات و حیوانات۔ عالم ذوی انعقول یعنی قوم ہو عقل نمیں اور عالم جنات اور عالم انسان اور عالم جنات اور عالم مرکبات عالم ہمائط اور عالم مرکبات تمن قتم ہے۔ عالم بمائط اور عالم مرکبات تمن قتم ہے عبارت ہو عالم مرکبات تمن قتم ہے عبارت و نالم مرکبات تمن قتم ہے عبارت و نالات و حیوانات اور انہیں موالید ملائٹ کتے ہیں۔

پس اقسام تفصیلی عالم کے نو ہوئے۔ (ا عالم محانی اس طائیکہ اس انسان اس جن ا ۵۔ عالم علوی افلاک و کواک اس بر بالط لین عناصر اے جماوات اس بر نیا تات اور جوانلت اور یہ عاجز حرکبات کی اس طرح تقسیم کرتا ہے ایک وہ جس میں ایسا مزاج ہو کہ حرکب کی ترکیب کو چندے محفوظ نہ رکھ سکے طائی کو کا نکت الجو کتے ہیں جو موالید طاشہ کملاتی ہیں ہی اس طمح ہیں جی موالید طاشہ کملاتی ہیں ہی اس طمح سے کل اقسام دس ہوئے او وہ جو فہ کور ہوئے وسویں کا نکت الجو اور مرحم میں جناب رسول اللہ منتہ ہے اور جرحم میں جناب رسول اللہ منتہ ہے اور جراب موسے ہیں۔ (اس کے بعد نو باب لائے ہیں اور جرباب میں مجرات کے میں اور اس کے بعد نو باب لائے ہیں اور جرباب میں حدو (اللہ علی اقدام نقل کرتا ہوں۔ احترف جرباب میں سے دو (اللہ سے چاد تک مجرات کے ہیں جس کو ہتر تیب اقدام نقل کرتا ہوں۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) کمیں کمیں لفظی تغیر کا یا کمیں دو سری کتاب سے نقل کا مجی بصوودت انقاق ہوا ہے۔ (۲) اور اس ترتیب میں کا کتاب الجو کو بعد بسائط کے ذکر کیا جائے گا۔

# عالم معانى

نمر .... : قرآن مجيد باعتبار افي بلاغت و اخبار عن الغيبات كـ

برسید ۲ : وہ خرس ہو آپ نے قبل الوقوع بیان فرائیں ہیے محیمین میں حضرت مذیفہ بیٹر سے دوایت ہے کہ جناب رسول الله می پیلے دعظ میں جتنے امور قیام قیامت تک ہونے والے تھے سب بیان فرائے جس نے یاد رکھا اسے یاد رہ اور بھول گئے ہو بھول گئے اور میرے الن اصحاب کو اس بیان کی خبر ہے اور بعض شے اس میں ہے ہوتی ہول گئے اور میرے الن اصحاب کو اس بیان کی خبر ہے اور بعض شے اس میں ہے ہوتی وقع ہے کہ میں اسے بھول گیا تھا چر میں جب و کھتا ہوں اسے تب جمعے یاد آجاتی ہے یعنی بعد وقوع خبر کے بچان جا ہوں کہ یہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ منسی غائب ہو جائے پھرجب جس طرح سے کہ کی محض کی صورت آدی کو یاد ہو اور وہ مخص غائب ہو جائے پھرجب اس در کھتا ہوں جاتے ہو جائے ہیں۔

نجر ... ۳ : وہ واقعات حالی جو آپ می این کے بغیر دیکھے بیان فرما دیے جیے بخاری نے اس بن مالک جاتھ ہے دوایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ می کے نے فروہ موجہ کے قصد میں خبر شاوت زید بڑاتھ اور جعفر بڑاتھ اور عبداللہ بن رواحہ بڑاتھ کی لوگوں کو سادی قبل اس کے کہ خبر آنے اور آپ می کی ایک فرایا کہ نشان لیا زید بڑاتھ نے پی شمید ہوا پھر نشان لیا این رواحہ بڑتھ نے پی شمید ہوا پھر نشان لیا جعفر بڑتھ نے پی شمید ہوا پھر نشان لیا این رواحہ بڑتھ نے پی شمید ہوا اور آپ کی آخر کو ایک اللہ کی سکوار رائین کی آخر کو ایک اللہ کی سکوار رائین حضرت خالہ بڑتھ نے آخر کو ایک اللہ کی سکوار رائین حضرت خالہ بڑتھ نے آخر کو ایک اللہ کی سکوار (ایسی

### عالم ملائكه

نمبر .... ٢ : صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت ہے کہ روز بدر ایک محض سے مسلمانوں میں سے پیچے ایک مخض کے مشرکوں میں سے دوڑا تھا کہ ناگاہ اس نے ایک کوڑے مارنے کی آواز تی اور ایک سوارکی کہ اس نے کما بردہ اس میزوم سے حیزوم سوکیا دیگتا ہے کہ وہ مشرک آئے اس کے چت پڑا ہے اور ناک اس کی ٹوٹ گئ ہے اور منہ بھٹ گیا ہے کوڑے کی مارے اور بیر سب جگہ سبز ہو گئی ہے۔ وہ مخض

مسلمان انساری تھا نی اکرم مٹھیا کے حضور میں اس نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ آپ مٹھیکا نے فرمایا کہ تو بچ کہتا ہے ہے آسمان سوم کی مدد میں کا فرشتہ تھا۔

ف : حيزوم فرشت ك كوزك كانام -

ف : الله تعالیٰ نے جناب رسول الله مٹیکیا کی مدد کے لیے اکثر غزوات میں فرشتوں کو بھیجا۔ چنانچہ پدر میں اور اُحد میں اور حثین میں فرشتوں نے مدد کی۔

## عالم انسان

نبر.... ۲: ظهور بدایت اسی مع مسلم میں الا بریرہ دی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کما کہ بیں اپنی بال کو اسلام کی طرف وعوت کرتا تھا اور وہ مشرک تھی۔ ایک ون میں سے اسلام کے لئے کہ اس نے جناب رسول اللہ سٹھا کی شان میں کلمہ بے اولی کما اس سے اسلام کے لئے کہ اس نوای ارم سٹھا کے حضور میں آیا اور میں نے کما اے رسول اللہ سٹھا وہ عا فرمایے کہ اللہ تعالی میری بال کو بدایت کرے آپ سٹھا نے فرما اللهم الله الله ما ابی هر یو آ یا الله بدایت کر ابو بریرہ کی بال کو بدایت کرے آپ سٹھا کی وعاس کر خش بوت ہوا اسینے گھر آیا و کر گھا دروازہ بند ہے اور میری بال نے میرے پاؤں کی آواز من سو میری بال نے نما کے اور کہ وہیں نم میری بال اللہ والم الله واللہ الله اللہ واشد ان محمد کی میں نے میں نما کے اور کی میں نما کے اور کی دوروازہ کو شدت خوش ہے دوتا ہوا نمی اکرم سٹھا کے حضور میں آیا اور ای بال کی خور میں آیا اور ای اس کے اسلام کی خبردی۔ آئے ہم دوتا ہوا نمی اکرم سٹھا کے حضور میں آیا اور ای مال کے اسلام کی خبردی۔ آئے اور الی بھالائے۔

نبر..... 2 : ظهور برکت میسے بیسی نے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله می بیانے نے صفالہ ہو گیا نے صفالہ بو گیا ہے ا صفالہ بن حذیم کے سرپر ہاتھ رکھا اور ان کے حق میں وعائے برکت کی۔ سوبہ حال ہو گیا کہ کسی آدمی کے مند میں ورم ہو تا یا بمری کے تھن میں ورم ہو تا اور وہ ورم والا محل ورم کو صفالہ کے سر میں موضع میں جناب رسول الله می بھی پر لگا دیتا تو صاف ورم جاتا رہول الله می بیات

نبر.... ۸ : شفائ مرضی میں بیعی اور طبرانی اور این ابی شیب نے روایت کی ہے کہ حبیب بن فدیک کے باپ کی آخرص میں کھلی بڑ گئی اور بانکل اندھے ہو گئے۔ نی اکرم سی کھلی بڑ گئی اور بانکل اندھے ہو گئے۔ نی اکرم سی کی آئی نے ان کی آئی میں انہی ہو گئیں۔ راوی کتا ہے کہ میں نے انہیں آئی (۸۰) برس کی عمر میں سوئی میں ڈورا ڈالنے ویکھا۔
کہ میں نے انہیں آئی (۸۰) برس کی عمر میں سوئی میں ڈورا ڈالنے ویکھا۔
میر دیں ہے اوبال میں مسلم نے سلمہ بن اکوع بڑتھ سے روایت کی ہے کہ ایک

نبر .... ؟ : قرب ادبان میسے مسلم نے سلمہ بن اکوع بہتر سے روایت کی ہے کہ ایک مخض نی اکرم میں کیا کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا ؟ آپ نے فرمایا سدھ باتھ سے کھالہ اس نے کھا کہ میں سیدھ ہاتھ سے کھا نہیں سکنا طلائکہ ہاتھ اس کا اچھا تھا' یہ بات اس نے غلا بیباکی سے براہ استخاف کی تھی۔ تب نی اکرم میں کیا نے فرمایا تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گالہ اس کا ایسائی حال ہو کیا کہ سیدھا ہاتھ اس کا کام سے جا ، رہا' منہ تک نہیں بچھا سکتا تھالہ

## عالم جن

نمبر.... ۱۰ : خطیب نے جارین عبداللہ بڑھی سے ایک مدیث طویل میں روایت کی ہے کہ
ایک باد نی اکرم مٹھی کے ساتھ ایک سفر میں سے 'راہ میں ایک گاؤں میں پہنچہ اس گاؤں کے
آدی آپ مٹھی کی آمد کی خبر من کر باہر گاؤں کے ختھر تھے۔ جب آپ وہاں پہنچ 'انہوں نے
عرض کیا کہ یارسول اللہ مٹھی اس گاؤں میں ایک عورت نوجوان ہے 'اس پر ایک جن عاشق
ہوا ہے اور اس پر آچ حا ہے 'نہ کھائی ہے نہ چی ہے قریب ہے کہ ہلاک ہو جائے۔ جابر بڑھی
کتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا بہت خوبصورت تھی جیسے چاند کا کھڑا۔ آخضرت
مٹھی نے اے بلاکر فرمایا کہ اے جن تو جانا ہے کہ میں کون ہوں 'میر اللہ کارسول ہوں اس
عورت کو چھو ڈ دے اور چلاجا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی وہ عورت ہوشیار ہوگی اور نقاب منہ پر

تھنج لیا اور مردول ہے شرم کرنے گی اور بالکل صحیح ہو گئ۔

نبر .... اا : ترندی (ا) نے معزت ابو ابوب انساری بڑھ سے روایت کیا ہے کہ ان کے ایک نیار کی نارک ایک نارک ایک نارک ایک نارک کی نارک کے باتر کی خواری بن ایک بخواری نے جناب رسول اللہ میں ہے فال کے جاتی اور اب جناب رسول اللہ میں کا فاور اب کے جب اس کو دیکھو تو یوں کہنا بسم الله اجیبی دسول الله یعنی اللہ کا نام کے کر کہنا ہوں کہ رسول اللہ یعنی اللہ کا نام کے کر کہنا ہوں کہ رسول اللہ میں کے بالے پر چل سو انہوں نے اس کو پکڑ لیا پھراس کے متم کھانے پر کھل کے ایک کو کیٹر لیا پھراس کے متم کھانے پر کھل کے ایک کھی تارک کی چھوڑ دیا تھا الی آخر الحدیث۔

ف : ' یہ آپ کا معجزہ ہے کہ باوجود اس کے مومن نہ ہونے کے محض آپ کے نام کی برکت ہے گر فدار ہوگئی۔

# عالم علوى افلاكُ وكواكب

نبر..... ۱۲ سا: چاند کے دو کلڑے ہو جانا کواکب کے متعلق اور معراج میں سموات کو لے کرنا افلاک کے متعلق صرح اور عظیم معجوبے ہیں۔

# عالم بسائط ليعنى عناصر

نبر.... ۱۲ : متعلق فاک میسے محیمین میں معفرت ابو بحر وقافت ہے کہ ہمارا چھا کیا رہیں۔ ۱۲ : متعلق فاک میسے محیمین میں معفرت ابو بحر وقافت ہے کہ ہمارا چھا کیا رہول اللہ کا ایک خص نے آلیا۔ آپ میں کالک نے سو میں نے اے و کھے کر کما کہ یار سول اللہ کا ایک فیض نے آلیا۔ آپ میں کیا لا تحویٰ ان الله معنا بیتی غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے سراقہ کے لیے بدوعا کی سواس کا کھو ڑا پیٹ تک تخت زمین میں تھس کیا اور اس نے کما کہ جمعے ایسا معلوم ہو ؟ ہے کہ تم دونوں صاحبول رخت فیرے لیے بدوعا کی ہے اب دعا کرد کہ میں نجات پاؤں اور میں قسم کھا اور کہ میں تجات پاؤں اور میں قسم کھا ہوں کہ تمارے طلب کرنے والوں کو میں چھیر دوں گا۔ آخضرت میں تھا اس کی نجات کے لیے دعا کی سواس نے نجات پائی اور پھر کیا اور جو کوئی اے مانا تھا اسے بھیر دیتا تھا اور کمہ دیتا تھا کہ ادھر کوئی نہیں ہے۔ادھ

(۱) یہ خود ترفدی سے نقل کیا ہے۔

نمر.... 10: متعلق آب عصی محیمین میں جار برہ ہوت ہو روایت ہے کہ حدید میں لوگ پیاہے ہوئے اور جناب رسول اللہ من پیا کے سامنے ایک لوٹا تھا کہ اس ہے آپ نے وضو کیا ' مب لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لفکر میں نہ چنے کے لیے پائی ہے نہ وضو کے لیے گرائ قدر کہ آپ کے اس لوئے میں ہے (کیونکہ چاہ حدید میں بوجہ قلت پائی کے ایک قطرہ نہ رہا تھا سب تھینی لیا تھا ' رواہ البخاری) ایس آپ نے اپنے دست مبارک کو لوئے میں رکھا اور پائی آپ کی الگلیوں ہے جوش مارنے لگا ' موہم سب آدمیوں نے پائی بیا اور وضو کید حصرت جابر بڑھڑ سے بوچھا گیا کہ تم سب کتے آدی تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر لاکھ آدی ہوئے وکھا تھے۔

لاھ اوی ہونے و ھایت کر جا النے ہی ہوں اون سرح مرا ہم چدرہ مواوں سے۔

ہر ۔۔۔۔ ۱۱ : متعلق آتش میسے صحیحت میں حفرت جابر الانت ہ دوایت ہے کہ ایام

اور ایک صاع (یعنی تین سرے کچھ ذائد) جَو کا آنا تیار کیا اور حضور میں آئے چکے ہے

اس کی اطلاع کی اور عرض کیا کہ آپ مع چند آومیوں کے تشریف نے چلئے۔ آپ ساتھ کے

ن تمام الل خندق کو کہ ایک بڑار سے پکار کر جع کر لیا اور ساتھ لے چلے اور جابر بالتھ کے

ت قمایا کہ ہایش مت آبار ہو اور آئے کو مت پکائے جب سے میں نہ آؤن اور الا اور الله کی اور آپ دی میں ڈالا اور الله کی اور آپ نے فرمایا کہ ایک پکانے والی اور باوا لو اور شورہا نکال نکال کر وعائے برکت کی اور آپ نے فرمایا کہ ایک پکانے والی اور باوا لو اور شورہا نکال نکال کر المندی میں دی اور آب نے فرمایا کہ ایک پکانے والی اور باوا لو اور شورہا نکال نکال کر ایک بلائی میں ری اور آثا اتنانی رہا جنے لیکھے تھے۔

ف : اس سے عالم آتش میں بھی ایک امر خارق ظاہر ہوا کہ آگ کا اثر شور بے میں کہ کم کر دیتا ہے واقع نسیں ہوا (بلکہ بالفکس وہ افزونی کا سبب بن گئی جیسا چو لیے پر سے الارنے کی ممانعت سے معلوم ہو تا ہے کہ اس افزونی میں آگ کو بھی دخل ہے۔ نمبر .... کا : متعلق ہوا میسے اس غزوہ خندق میں واقع ہوا کہ اللہ تعالی نے کفار پر پردائی ہوا محمدی بعیجی کہ خوب کڑا کے کا جاڑا پڑا اور ہوانے ان کو نمایت عابز و تنگ کیا نم غبار اب شار ان کی مونموں پر ڈالا اور آگ ان کی بجعا دی اور بانڈیاں ان کی الندویں

اور شخیں ان کی اکھاڑ دیں کہ فیے ان کے گر پڑے اور کھوڑے ان کے کمل کر آپس میں لڑنے گئے اور چھوٹ کر لشکر میں دند کچا دیا۔ اس دفت آپ مٹھاڑ نے حضرت حذیقہ بڑتر کو کفار کی خبرلانے کے لیے مامور فرمایا اور شدت سردی سے محفوظی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت حذیقہ بڑتھ کہتے ہیں کہ بہ برکت آپ کی دعا کے جمعے جانے آنے میں مطلق سردی نہ معلوم ہوئی بلکہ ایسا حال تھاکہ گویا میں تمام میں چلا جا انہوں۔ (بعضہ من تداریہ حسب اللہ)

ف : ایی سخت ہوا کا ان پر اثر نہ کرنا **صرح خار**ق ہے۔

## عالم كائنات الجو

ف : آپ مٹھیے کی دعاہے آبر کا فورا اٹھ آنا اور اشارہ سے آبر کا بہت جاتا ان ووٹوں میں ظہور ہے معجزے کا سحاب میں۔

نبر.... ۱۹: اور جیسے جلالین میں جس کو کمالین نے نسائی و ابن جریر و ہزار کی طرف منسوب کیا ہے نقل کیا ہے کہ ایک مخص کے پاس دعوت اسلام کے لیے آپ نے نَشْرُ العِلِيْبِ

کی کو بھیجا' اس نے آپ کی اور حق تعالیٰ کی شان میں گتافانہ کما کہ رسول اللہ کون ہوتے ہیں' اللہ کیما ہو تا ہے سونے کا یا چاندی کا یا تانبے کا'معا اس پر بکلی کری اور اس کی کھویزی اڑا دی۔

ف : اس واقعہ میں آپ کی شان میں گستانی کرنے کو بھی ظاہر ہے کہ وخل ہے اس اعتبار سے ظمور ہے معجزہ کا صاعقہ میں کہ کا نکات جو سے ہے۔

## عالم جمادات وعالم نباتات

نمبر.... ۲۰: ترقدی نے حضرت علی بواتھ سے روایت کی ہے کہ میں ہی اکرم ماڑھیا کے ساتھ مکہ میں تھا سو آپ بعض اطراف مکہ کی طرف نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا سو جو بیاڑیا درخت سامنے آتا وہ لیہ کہتا تھا السلام علیک یارسول اللہ۔

ف : پہاڑ جماوات سے ہیں اور ورخت ناکت سے مودونوں میں ظمور مجزہ کا ہوا۔

بمر .... ۱۲ : مجھ بخاری میں جابر بھٹھ سے روایت ہے کہ ہی اکرم سھر خط کے وقت
ایک ستون مجھ پر کہ چھوہارے کے ورخت کا تھا تکیہ لگا لیتے تنے۔ جب منبر بنا تب ہی
اکرم شھر کیا نے منبر پر خطبہ پر جمنا شروع کیا کیا بگارگی وہ ستون چھوارے کا چلا کے اس زور
سے دونے لگا کہ قریب تھا کہ چھٹ جائے نی اکرم شھر بریر سے آرے اور اس ستون
کو اپنے بدن مبارک سے چھٹا لیا سو وہ ستون بھیاں لینے لگا جس طرح وہ لڑکا جو روئے
سے چپ کمایا جاتا ہے بھیاں لیتا ہے میاں تک کہ عقم گیا۔ دھزت جابر بھٹو نے فرایا کہ
سے چپ کمایا جاتا ہے بھیاں لیتا ہے میاں تک کہ عقم گیا۔ دھزت جابر بھٹو نے فرایا کہ
سے بیٹ کمایا جاتا ہے بھیاں لیتا ہے میاں تک کہ عقم گیا۔ دھزت جابر بھٹو نے فرایا کہ

ف : یوستون باختیار اصلی صاحت کے باتات سے ب اور باختبار موجودہ حالت کے جدادات سے بہن اور باختبار موجودہ حالت کے جدادات سے بہن اس مجرہ کو دونوں قسموں سے تعلق ہوا اور اس محرم مفارقت ذاکر یعنی ذات مقدسہ نبویہ کو درنہ سینہ سے نگانے سے فاموش نہ ہو جا؟ بس اس حیثیت سے یہ آپ کا معجوہ ہے۔

نمبر.... ۲۲ : ترفدی نے ابو ہریرہ زائتھ سے روایت کی ہے کہ میں جناب رسول اللہ ملڑائیا کی خدمت میں تھوڑے چھوارے لایا اور عرض کیا کہ ان چھواروں کے لیے دعائے برکت کر دیجئے۔ آپ ملڑائیا نے ان چھواروں کو اکٹھا کر کے ان میں دعائے برکت کی اور جھ سے فرمایا کہ انہیں لے کراپنے توشہ دان میں ذال رکھو جب تمهارا بی جاہے اس میں اسے ہاتھ ڈال کر نکال لو گراسے توشہ دان میں الی بریرہ بڑاتھ ڈال کر نکال لو گراسے جھاڑنا مت۔ ابو بریرہ بڑاتھ کسے ہیں کہ میں نے اننے اسنے وستی (کہ ساتھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع وہ ظرف ہے جس میں ساڑھے تین سیر گندم ساسے) اللہ کی راہ میں فرج کے اور بیشہ اس میں سے جم کھاتے اور کھلاتے رہے اور وہ توشہ دان بیشہ میری کمریں لگا رہتا تھا' یمال بیک کہ بروز شادت حضرت عثان بڑاتھ کے (کہ قریب تمیں بری کے زمانہ ہوتا ہے) میری کریں سے کٹ کر کمیں گر بڑا اور جاتا رہا۔

ف : یه معجزه این چیز میں ظاہر ہوا جو اصل میں نیات کا ثمرہ ہے اور فی الحال جماد ہے اس کو بھی دونوں ہے تعلق ہوا۔

## عالم حيوانات

نبر..... ۲۴ : بیمق نے سفینہ بڑھ سے روایت کی ہے کہ میں دریائے شور میں تھا جماز اور شک تھا جماز اور شک تھا جماز ا نوٹ کیا میں ایک تخت پر بینے کیا ہے بہتے ہیں ایک نیستان میں بنچا وہاں جم سے ایک شیر طا اور میری طرف آیا میں نے کما کہ میں جناب رسول اللہ مٹھیا کا غلام آزاد ہوں وہ شیر میری طرف بڑھ آیا اور ابنا کندھا میرے بدن میں مارا پھر میرے ساتھ چلا بمال تک کہ میری طرف بڑھ کے آواز کرتا رہا اور جمعے راہ پر کھڑا کر دیا اور تھوڑی تھوڑی ویر تھر کر باریک باریک کچھ آواز کرتا رہا اور

<sup>(</sup>۱) المكلام المعبین میں اس كو مسلم اور ابوداؤد كی طرف بروایت عبداللہ بن جعفر منسوب كیا ہے گر اس میں نہ ملنا اور رحمت مهداۃ میں احمد اور دارى سے بردایت حضرت جابر بختھ نقل كرنا سب ميرے اس تصرف كا جوا۔

میرے ہاتھ سے اپنی دم چھوا دی میں سمجھاکد مجھے رخصت كر تا ہے۔

ف : پہلا قصہ ماکول جانور کا تھا یہ غیر ماکول کا اور وہ حیات میں تھا اور یہ بعد وفات جس میں وجہ اعجاز قوی تر ہے کیو تک وفات کے بعد اور قویٰ کی فاعلیت کا بھی احمال نہیں ہو سکتا۔

نبر .... ۲۵ : بخاری میں حضرت الا بررہ بناتہ سے دوایت ہے کہ آپ مائی اے ایک لارہ بیہ بھوکے تھے انہوں نے ایک لدح دودھ کا گھریں پایا ' تھم دیا کہ اصحاب صفہ کو بلا لو۔ یہ بھوکے تھے انہوں نے اپند دل میں کما کہ جھی کو دے دیتے تو میں سربو کر پتیا ' بعد اس کے میں نے ان سب کو بلایا۔ آپ مائی ہے درشاد فرایا کہ انہیں دودھ پلاؤ میں نے پلانا شروع کیا یمان تک کہ سبھی نے سربو کر بیا بھر بھھ سے کما کہ تم بور میں نے پانا آپ مائی نے نے فرایا اور بو میں بیتا فار میان تک کہ میں بیتا ہے میں گھر نہیں ' بھر باتی آپ مائی ہا۔ خان کہ میں نے قتم کھا کر کما کہ اب بیٹ میں جگہ نہیں ' بھر باتی آپ مائی ہے۔ نے بیا۔

ف : یه اجزائے حیوان میں مجزے کا ظمور ہوا' یہاں تک الکلام المبین میں احادث لا کر پھر اقسام نہ گانہ عالم کے متعلق مجزات کو قرآن مجید سے بھی ثابت کیا ہے جس کو شوق ہو مطاحہ فرمائے' فقا۔

## مِنَ الرَّوْضِ

وَجَاحِدٍ فَهِيَ الْأَذْوَاءُ وَالْوَظَرُ يَدُ بِهَا النَّفُعُ وَالطَّرُّ لِمُعْتَرِفِ كُمْ أَبْرَءَتْ أَلَمًا كُمْ أَذَهَبَتْ لَمَمَّا كُمْ أَظْهَرَتُ لِمَمًا يَنْمُوْلَهَا شَعَرُ وَكُمْ شَفَتْ سَقَمًا كُمْ أَظْهَرَتْ مَدَدًا كُمْ فَوَجَتْ كَمَدًا عَمَّنُ بِهِ عَوْرُ فِيْهَا وَأَوْرَقَتِ الْأَغْضَانُ وَالشَّجَرُ وَدَرَّتِ الشَّاةُ مِنْهَا وَالْحَصَا نَطَقَتْ وَالْقَوْمُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللِّقَاءِ عَمُوْا وَمِنْ أَصَابِعِهَا الْأَمْوَاهُ تَنْفَجِرُ وَالنَّخُلُّ مِنْ عَامِهِ أَضْخَى لَهُ ثَمَرُ وَالْمَاءُ مِنْ رَبْقِهِ زَادَتْ حَلاَوَتُهُ. حَتَّى عَلَا مِنْهُ مَا بَيْنَ الْمَلَا خُوَرُ وَالْجِذْعُ حَنَّ إِلَيْهِ جِيْنَ فَارْقَهُ وَالذِّنْبُ وَالطَّبُّ كُلُّ مِنْهُمَا شَهِدَا شَهَادَةَ الْحَقّ يَرُولِهَا لَكَ الْخَبَرُ الْبَعِيْرُ وَالدُّمْعُ مِنْ عَيْنَيْهِ مُنْحَدِرُ وَرَاحَ يَشْكُوا اِلَيْهِ جَوْرَ صَاحِبهِ

وَمِنْهُ أَرْوَاهُ لَمَّا مَشَهُ الْعَسَهُ وَأَطْعَمَ الْجَيْشَ مِنْ صَاعٍ فَأَشْبَعَهُ الَّا إِذَا كَانَ يُخْصَى الرَّمْلُ وَالْمَدَرُ فَلا تَوْمُ حَصْرَ أَيَاتٍ لَّهُ ظَهَرَتُ كَفَى بِمُعْجِزَةِ الْقُرْانِ مُعْجِزَةً طُوْلَ الزَّمَانِ غَدَا يُتْلَى وَيُسْتَظِرُ فِيْهِ تَجَمَّعَت الْأَشْيَا فَلَا صُحُفٌّ إِلَّا وَخَازَ مَعَانِيْهَا وَلَا زُبُرُ قَدُ فَازَ مُتَعِظٌ مِنْهُ وَمُدَّكِرُ فَهُوَ النِّيفَاءُ الَّذِي تَحْيَى النُّفُوسُ بِهِ (ترجمه) (۱) آپ کا ایبا ہاتھ ہے کہ اس میں نفع بھی ہے اور ضرر بھی ہے مغترف کے لیے (نفع ہے) اور منکر کے لیے (ضرر ہے) سو وہ بیاری کابھی سب ہے اور حابت روائی کا بھی سبب ہے۔ (۲) اس باتھ نے بہت سے المول کو اچھاکیا اور بہت سے آسیب کو دور کیا بہت سے موتے سرکو طاہر کیا کہ اس ك سبب (سرب مويس) بال جم آئد (٣) اور بحت سے ياروں كوشفادى اور بت ی مدد کو ظاہر کیا است سے رنجوں کو دور کیا ایے لوگوں سے جن میں کوئی خلل تھا۔ (م) اور اس ہاتھ سے بحری نے دودھ دیا اور اس میں تكريزے يولے اور شاخيں اور درخت برگ دار ہو گئے۔ (۵) اور قوم كفار أس باتھ كے خاك چينك دينے سے اندھے ہو گئے اور اس باتھ كى الكيون ے یانی جاری ہوتے تھے۔ (۱) اور یانی کی شیرٹی آپ کے لعاب میارک کے سبب براه کی اور مجور کا در فت ای سال باد آور بو کیا- (٤) اور نا در فت کا آب کی جدائی سے گریہ و زاری کرنے لگا یماں تک کہ مجمع میں اس میں سے آواز نکل کر بلند ہو می۔ (۸) اور بھیزے اور سوسار نے دونوں سنے کی شادت (آپ کی رسالت کی) دی اس کو حدیث روایت کرتی ہے۔ (۹) اور اونٹ آپ سے این مالک کی بے رائی کی شکایت کر؟ تما اور آنو اس کی آ کھوں سے جاری تھے۔ (۱۰) اور ایک بنے لاکر کو ایک صاع سے کمانا کھلا کر ملم ميركر ديا اور اس سے آسودہ كر ديا جب كه اس نظركو ملك نے مس كيا-(١١) اے مخاطب آپ کے جو معجزات ظاہر ہوئے ان کے شار کرنے کا قصد مت کرو گرجس وقت که ریک اور سنگ یارون کا شار کیا جائے۔ (۱۳) قرآن مجید کا مجرہ کافی مجره ب کہ زمان طویل تک تلاوت کیا جائے گا اور لکھا جائے گا۔

(۱۳) اس میں بہت سے مضامین جمع ہیں سونہ کوئی صحیفے ایسے ہیں جس کے مطابی پر قرآن مشتمل نہ ہو اور نہ کماییں ہیں۔ (۱۳) سودہ قرآن شفاہے جس سے قلوب زندہ ہوتے ہیں اس سے وعظ و پر کا قبول کرنے والا فائز الرام ہو آ

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَٰى حَبِيْكَ مَنْ زَانَتُ بِهِ الْعُصُرُ

## فصل نمبر٢٣

# آپ طاق الم التاليم كامع مخضر تفسربيان

جور 'یہ آپ کا علم یعنی خاص بام ہے۔ اجر 'عینی علیہ السلام نے اس نام سے بشارت دی ہے۔ متوکل ' معنی خاج ہیں۔ اجی ' آپ کی برکت سے اللہ تعالی نے کفر کو کو فربایا۔ عاشر' یعنی آپ چو نکہ سب سے اول قیامت میں محثور ہوں گے اور سب آپ کے بعد تو گویا ان کے حشرکے سبب آپ ہوئے۔ عاقب' یعنی سب انبیاء علیم السلام کے عقب میں اور آ خر میں تشریف لائے۔ متعنی '() اس کے بحی یمی معنی ہیں۔ نبی التوب ' یعنی آپ کی مربعت میں عفو ذنوب کے لیے محض قوب اپنی شرائط سے کائی ہے۔ بخلاف بعض پہلی امتوں کے کہ قتل نفس اس میں شرط تھا۔ نبی المحدة یعنی قائل کے نبی کیونکہ آپ کا مرحمتہ للحالیوں ہونا خاجر ہے' مسلمانوں کے کہ قتل نفس اس میں شرط تھا۔ نبی المحدہ آپ کا رحمتہ للحالیوں ہونا خاجر ہے' مسلمانوں کے لیے تو آ خرت میں مجمی اور کفار کے لیے دنیا میں کہ پہلی امتوں کے سے مسلمانوں کے لیے قو آ خرت میں مجمی اور کفار کے لیے دنیا میں کہ پہلی امتوں کے سے منازب نمیں آتے اور باتی ایزاء عالم کے لیے بھی کہ بقاء عالم کا آپ کے بقاء دین کے ساتھ مربوط ہے۔ جب آپ کے دین کا کوئی اثر نہ رہے گا حق کہ اللہ اللہ کشنے والا بھی نہ ساتھ مربوط ہے۔ جب آپ کے دین کا کوئی اثر نہ رہے گا حق کہ اللہ اللہ کشنے والا بھی نہ رہے گا تو قیامت قائم ہو کر تمام عالم در ہم برہم برہم ہو جائے گا۔

فاتے یعنی کشائندہ آپ کی بدولت دروازہ ہدایت مفتوح ہوا' امصار و دیار کفار کے فتح ہوئے۔ جنت کے دروازے آپ کی اتباع سے کشادہ ہوں گے۔ ایمن معنی ظاہر ہیں۔ شاہر'

(۱) اسم فاعل از تغییل۔

قیاست بین آپ اپنی امت کے شاہر ہوں گے۔ میشر بیٹر یعنی مومنین کو خوشخری دینے والے۔ غریر یعنی مومنین کو خوشخری دینے والے۔ غریر یعنی فار کو عذاب سے ڈرانے والے۔ قاسم لیمنی فیوش اور اموال کے تقییم کرنے والے۔ مورانس ہو کا بین الل ایمان سے بننے ہولئے والے اور کفار سے قال کرنے والے۔ عبداللہ معنی ظاہر ہیں۔ سرائ منر یعنی بدایت کے چراغ روشن۔ سید ولد آوم یعنی سب بی آدم کے مروار۔ صاحب لواء الحمد ہو گا اور سب اولین و آخرین اس کے بلے میں اواء الحمد ہو گا اور سب اولین و آخرین اس کے بلے مول یعنی معام لیمن مقام شفاعت میں آپ کھرے کئے جائیں گے۔ صاحب مقام لیمن آپ کو سب خبری وقی سے بچی ملتی ہیں۔ روف رحیم بین مریان اور بہت مریان ہیں۔

بعض ان میں سے آپ کے ساتھ خاص ہیں اور بعض دو سرے انبیاء علیم السلام میں بھی مشترک ہیں اور اکثران اساء فدکورہ میں دہ ہیں جو کی وصف خاص یا وصف قالب پر دالات کرتے ہیں اور عرف میں لقب و نام ایسے ہی اساء کو کھتے ہیں ای اختبار سے پہنیں شمیں کے درمیان تک شار کئے گئے ہیں ورنہ آپ کے اوصاف میں سے اگر ہر وصف سے ایک اسم مشتق کیا جائے تو دو سوسے ذاکہ بلکہ بقول بعض علماء ایک ہزار تک پہنچتے ہیں۔ (کذا فی ذاد المعاد)

## مِنَ الرَّوْضِ

مُحَمَّدٌ اَخْمَدُ الْمُنْسُوْبُ مَادِحُهُ اِلْيَهِ فَهُوَ بِهِذَا الْفَخْرِ يَقْفَجُرُ الْفَائِحِ الْفَخْرِ اللهِ يَتْتَصِرُ الْفَائِحُ الْفَخْرِ اللهِ يَتْتَصِرُ الْفَائِحُ الْفَائِحُ وَلِينِ اللهِ يَتْتَصِرُ الْحَائِمِ الْمُعَافِئِ اللهِ يَتَتَصِرُ الْحَائِمِ الْمُعَافِئِ الْفَائِحُ وَلَيْلُ الْفِرْكِ مُنْدَعِنُ الْطَلَامُ وَلَيْلُ الْفِرْكِ مُنْدَعِنُ الْحَارِمِ آبِ كَا الرَّ آبِ كَى طرف منسوب كياجا ؟ به و الرَّحِس اللهُ ال

بعثت نے ماریکیوں کو ہم سے محو کرنے والے میں اور شرک کی رات مث جانے والی ہے۔

> يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

#### فصل نمبر۲۴

## رسول الله ملتاليم ك بعض خصائص كابيان

لینی ان امور کے بیان میں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیم السلام میں سے سرف آپ بی کو عطا فرمائے اور وہ چند هم کے ہیں۔

ایک هم وه امور جو دنیا می تشریف لانے سے پہلے آپ کی ذات مقدسہ میں پائے گئے مثل (۱) سب سے پہلے آپ کو نبوت علا مونا۔ (۲) سب سے پہلے آپ کو نبوت عطا ہونا۔ (۳) یوم میثات میں سب سے اول الست بوبکم کے جواب میں آپ کا بلی فرانا۔ (۳) آپ کا نام مبارک عرش پر لکھا جانا۔ (۵) خاتی عالم سے آپ کا مقصود ہونا۔ (۱) پہلی سب کتب میں آپ کی بیٹارت و فضیات ہونا۔ (۵) حضرت آدم علیہ السلام و حضرت ابراہم علیہ السلام کو آپ کی برکات حاصل ہونا۔ ان کی روایات فصل اول و دوم میں گذری ہیں وفیر ذالک۔

دو سمری متم وہ امور جو ونیا بیل تشریف آوری کے وقت تبل نبوت طاہر ہوئے مشلاً مرنبوت کا شانہ پر ہونا۔ اس کی روایت چھٹی فصل بیں نہ کورے وغیر ذالک۔

تیسری متم دہ امور جو بعد نبوت فاہر ہوئے اور مختص ہیں ذات مبارک کے ساتھ مثلاً (۱) معراج اور (۲) حق تعالی کو دیکھنا۔ مثلاً (۱) معراج اور (۳) حق تعالی کو دیکھنا۔ (۳) کمانت کا منتظع ہو جانا۔ (۵) ادان و اقامت میں نام مبارک ہوتا۔ (۵) ایس کتب عطا ہوتا جو ہر طرح مجزہ ہے لفظا بھی اور معنی بھی۔ تغیر سے محفوظ رہنے میں بھی ' زبان یاد ہونے میں بھی۔ اور معنی میں سے وضو کا واجب نہ ہوتا۔ (۸) ازواج مطرات کا امت پر ایداً حرام ہوتا۔ (۵) آپ کی صاحزادی سے بھی نسب اولاد کا فاہت ہوتا۔

(۱۰) آگے پیچے سے برابر دیکھنا۔ (۱۱) دور دور تک آپ کا رعب پنچنا۔ (۱۲) آپ کو بوامع الکلم عطا ہونا۔ (۱۳) تمام ظائق کی طرف مبعوث ہونا۔ (۱۲) آپ پر نبوت کا ختم ہونا۔ (۱۵) آپ کے متبعین کا سب انبیاء کے تابعین سے زیادہ ہونا۔ (۱۲) سب محلوق سے آپ کا افضل ہونا۔

چوتی قسم وہ امور جو آپ کی برکت ہے مجملہ تمام امم کے خاص آپ کی امت کو عطا ہوئے۔ مثل (ا) غزائم کا طال ہونا۔ (۱) تمام زمین پر نماز کا جائز ہونا۔ (۱۳) تم کا مشروع ہونا۔ (۱۳) اذان و اقامت کا مقرر ہونا۔ (۵) نماز میں ان کی صفوف کا بطرز صفوف طائلہ ہونا۔ (۱۳) ہونا۔ (۱) اوان و اقامت کا مقرر ہونا۔ (۵) ماعت اجابت کے لیے مقرر ہوئا۔ (۱۸) روزہ کے کوئی کی اجازت (۱۹) رمضان میں شب قدر۔ (۱۰) ایک نیکی کریں تو اوئی ورجہ وس حصہ اور زیادہ بھی ثواب طائلہ (۱۱) وسوسہ و خطا و نسیان کا گناہ نہ ہونا (الما پہلی امتوں میں ان کے اسباب کا انسداد بھی واجب ہوگا اور اس انقبار سے بیہ خاص ہوا اس امت کے ساتھ) (۱۱) احکام شاقہ کا مرتبع ہو جانا۔ (۱۳) تصویر و (۱۳) مسکرات کا باجائز ہونا (کہ بیا سرباب ہے مفاسد ہے شار کا اور مفاسد سے بہا اور اس میں صفالت کا احتمال نہ ہونا۔ (۱۳) اختمال نہ ہونا۔ (۱۳) اختمال نہ ہونا۔ (۱۳) اختمال نہ ہونا۔ (۱۳) مراب کا جم سابقہ کے سے عذاب نہ آنا۔ (۱۸) طامون کا شاموت کا جونا دور اس میں صفالت کا احتمال نہ ہونا۔ (۱۹) ہونا کا شاموت کا احتمال میں انڈ ہو کریا جاتا جو انجاء کیا کرتے تھے۔ (۱۹) قرب قیامت تک جونا۔ (۱۹) علاء سے وہ کام دین کا لیا جاتا جو انجاء کیا کرتے تھے۔ (۱۹) قرب قیامت تک بونا۔ (۱۹) علاء سے وہ کام دین کا لیا جاتا جو انجاء کیا کرتے تھے۔ (۱۹) قرب قیامت تک

پانچیں فتم وہ امور یو دنیاسے تشریف لے جلنے کے بعد برزخ یا قیامت عی طاہر ہوئے یا ہوں گے ان کابیان دفات کے بعدکی تین ضلوں <sup>(۱)</sup> عیں آسے گا۔ (هذا کلمه حن الشعامه بتصوف فی الالفاظ والنرتیب وبعضۂ من المشکوۃ)

<sup>(</sup>۱) کینی ان متیزل تعملول میں ایسے خصائص بھی ہیں یہ شیں کہ سب خصائص ہی ہیں۔ چتاتچہ حیات انہاء و تحریم جسد و صلوۃ ہی القبر سب انہاء علیم السلام میں مشترک ہے۔

#### من الْق**صيْدَة**ِ

فیر الذی الله معدد وضوران به اصطفاد خبینا آباری النّسیم منزة عن سرنك فی محاسد فخوهر الحض فیه غیر منفقیم از (۱) ای آپ فضائل باطنی و طاہری میں كمال كے درجہ كو پنچ ہوك میں پح ضداوند تعالی شانہ نے ہو خالق آمام كالوقات ب آپ كو اپنا صبيب بنا ايا۔ (۱) آپ اس بے پاک میں كہ آپ لی خوبوں میں اور كولی آپ كا شریک ہو ایس جو ہر حسن جو آپ میں پایا جاتا ہے وہ غیر منقم اور غیر مشترک ہے بلکہ مخصوص آپ ہی كے ساتھ ہے۔ (عطر الوردہ)

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمَ دَآئِمًا اَنَدًا عَلَى حَبِيْكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

### فصل نمبره

# رسول الله ماني ليم كم ماكولات مشروبات مركوبات وغيره

ان چیزوں کو آپ کی ذات باہر کات ہے دو تعلق ہیں۔ ایک تشریع کہ ان ہیں کیا جائز ب کیا ناجائز۔ اس کے متعلق روایات کو جمع کرنا اور ان سے احکام کو افذ کرنا یہ منصب فتیہ کا ہے۔ دو سرا تعلق ان کا استعمال کرنا حاجت اور مصلحت کے لیے اس حثیت سے یہ شعبہ سرکا ہے 'یماں اس اعتبار سے زاوالمعاد سے مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔

### ماكولات ومشروبات غذاءً يا دواءً.

ان میں بعض وہ چریں ہیں جن کاخود نبی اکرم میں پیلے ستعال ثابت ہے اور بعض وہ جریں ہیں جا در بعض وہ جی کہ ان کا وصف فرمایا ہے۔ چنانچہ اطادیث (ا) مقام سے سب بالتعیین معلوم ہو مائے گا۔

اد ان العاديث ك اللوت شنل و وادويه والمزيد والزامد والله قامون سے كيا كيا ہے۔

ائتد (ا) یعنی سرمہ سیاہ اصفهانی مدیث میں رسول اللہ میں گیر نے ارشاد قربایا تم اثد کو استعال میں مرمہ سیاہ استعال میں رکھ دو اللہ کو این باجہ نے استعال میں رکھو وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بال کو جناتا ہے کہ روایت کے اور آپ کی عادت شریف بھی دونوں آ تھموں میں نگانے کی تھی۔ این باجہ کی روایت کے مطابق تین تین سلائی اور ترقدی کی روایت کے مطابق دائے میں تین اور بائیں میں دو لین عادت دونوں طرح تھی۔

اُ ترج لین ترنج ارسول الله می این ارشاد فرایا دو موسن قرآن پر هتا به اس کی مثال ترنج کی سی ب که مزه مجی پاکیزه اور خوشبو مجی پاکیزه اروایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ لیطیخ مینی تر بوز ا آپ می پیچ تر بوز کو خرمائے تازہ کے ساتھ نوش فرما رہے تھے اور یہ ارشاد فرمائے تھے کہ اس کی گرمی اس کی سردی کی دافع (اور مصلح) ہے اروایت کیا اس کو ابوداؤد اور ترزندی نے۔

بلع یعن خرمائے سزیعن خام ارشاد فرمایا آپ مٹھیا نے کہ خرمائے سز خرمائے خلک سے کھایا کرو شیطان آدی کو دونوں چیزیں کھاتے ہوئے دیکتا ہے (متاسف ہو کر) کہتا ہے کہ یہ آدی اب تک جیتا رہا کہ کمنہ کے ساتھ جدید پھل کو کھا رہاہے اروایت کیا اس کو نمائی اور ابن ماجہ نے۔

لسر لیمی خرمائے نیم پختہ مسجع حدیث میں ہے کہ جب آپ متابیع اور حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ما کا حضرت عمر رضی الله تعلق عنما ابو المبیم بڑاتھ کے بمال معمان ہوئے تو وہ ایک خوشہ خرما کا لائے اس نے ارشاد فرمایا پختہ پختہ کیوں نہ چھانٹ لائے (ایک بورا خوشہ ضائع نہ ہو آ) اس نے عرض کیا کہ میرا جی چاہا کہ آپ حضرات (اپنی طبیعت کے موافق) خود پختہ اور شم بختہ کو چھانٹ لیس (فینی جن کو جو احجا معلوم ہو)۔

لِصل لیمنی بیاز' حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنها ہے کمی نے بیاز کی نسبت پو چھا۔ انہوں نے کہاسب سے اخیر جو کھانا آپ نے تاول فرمایا اس میں بیاز تھا' روایت کیا اس کو ابوداؤد نے اور محیمین میں آپ نے اس کے کھانے والے کو معجد میں آنے ہے منع فرمایا ہے اور ایک دوسری صدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بیاز یالسن کھائے تو ان کو پکا کر بربو مار دے۔

<sup>(</sup>ا) اس میں حروف بھاکی ترتب رکھی گئا ہے۔

تمریعن خرمائے خنک کی سے ای اس کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ جو کوئی میم کو ساعت تمر کھالے اس روز اس کو جادو اور ہر ضرر اثر نسیں کرتا اور فرمایا ہے کہ جس گھر میں تمر نہ ہو' اس کے رہنے والے بھو بھے میں اور آپ سے کھانا بھی بکفرت ابت ہے۔ مسکہ ے بھی' روٹی ہے بھی اور تھا بھی۔

ثلج یعنی برف مدیث صح می ب آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ محمد کو میرے گناہوں ے وحو ذال بانی اور برف اور اولے ہے۔اھ اس سے برف کی مرح نکلتی ہے۔ توم یعنی نسن' اس کابیان پیاز کے ساتھ گذر چکا۔

تربید مین گوشت کے شورب میں روئی ٹوئی ہوئی۔ آپ مٹھی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما کی نضیلت دو سری عورتوں پر ایس ہے جیسے ثرید کی نضیلت دو سری غذاؤں یر ' روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے (اس سے ظاہر فضیلت ٹرید کی معلوم ہوئی)۔

جمبن لینی پیر' سفر تبوک میں آپ کی خدمت میں لایا گیا' آپ نے جاتو منگوایا اور بسم الله کمه کراس کا ککڑا کاٹا' روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

حنا یعنی مندی' آپ کے کوئی مچنس نکتی یا کاٹنا لگ جاتا تو آپ اس پر مندی رکھ دیتے'

روایت کیااس کو ترندی نے۔

حبہ سووا یعنی کلونجی' اس کا شونیز بھی نام آیا ہے۔ آپ سٹھیا نے فرمایا ہے کلوئی کا استعال کیا کرو کہ اس میں بجزموت کے سب بیاریوں سے شفا ہے' روایت کیا اس کو بخاری ومسلم نے۔

حرف لینی رائی' اس کا نام مدیث میں شفاء آیا ہے اور عام محاورہ میں حب الرشاد کتے میں۔ آپ سڑ بیا نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو چیزوں میں کس قدر شفاء ہے شفاء میں اور ایلوہ میں 'روایت کیااس کو ابوعبیدہ وغیرہ نے اور مراسل میں ابوداؤر نے۔

حلبه لین متعی عبدالرحن بن القاسم سے مرفوعاً منقول ہے کہ آپ مالیم نے فرمایا کہ میتمی ہے شفا حاصل کرو۔

خيبو يعنى رونى اب مايكا كو شورب من توارى مولى رونى بست بند المحى وايت كياس

کو ابوداؤد نے۔ اور آپ مٹھیلا نے ایک بار کیموں کی رونی تھی سے چیزی ہوئی کی تمنا فرمائی۔ چنانچہ ایک صحالی نے حاضر کیا نگر آپ مٹھیلا نے تھی کے ظرف کو تحقیق فرمایا تو معلوم ہوا کہ سوسار لیعنی کوہ کے چیڑے کی کمی میں تھا۔ آپ مٹھیلا نے فرمایا اٹھالو' روایت کیااس کو بھی ابوداؤد نے۔

خل یعنی سرکہ' آپ نے نوش بھی فرمایا اور تعریف بھی کی کہ سرکہ خوب سالن ہے' روایت کیا اس کو مسلم نے۔

و، کن تعنی روغن 'آپ مرتبیط سرمیں کثرت سے تیل لگاتے ت ' روایت کیا اس کو ترفدی نے شاکل میں۔ اور آپ منتیج نے ارشاد فرمایا که روغن زینون کھاؤ بھی اور نگاؤ بھی' روایت کیا اس کو بھی ترفدی نے۔

ذر ریرہ لینی ایک فتم کا مرکب عطر' معزت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے تج وداع میں آپ کے احرام بائد مینے کے وقت (لینی قبل) اور احرام کھولنے کے وقت (لینی بعد) آپ کو اپنے ہاتھ سے ذریرہ کی خوشبو نگائی' روایت کیا اس کو بھاری و مسلم نے۔

رطب یعن خربائے پختہ کازہ مطرت عبداللہ بن جعفر بڑھ کتے ہیں کہ جم نے آپ مڑھا کو کٹری خربائے پختہ کازہ کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا دوایت کیا اس کو بتفاری و مسلم نے۔ اور آپ مٹڑھا نماز کے قبل خربائے ترسے روزہ افطار فربائے۔ اگر خرمائے تر نہ ہوتے تو خربائے خٹک ہے 'یہ بھی نہ ہوتے تو پائی روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

ر پیحال لین خوشبودار پیول ایس فتهیار نے ارشاد فرایا جس مخص کے سلمنے ریجان پیش کیا جائے اس کو رد نہ کرے کیونکہ اس میں بار (احسان) بھی ہلکا ہی ہے اور خوشیو پاکیزہ بے رمینی دو سرے کا ضرر نہیں اپنا نفع ہے) اروایت کیا اس کو سلم نے (اور اس کے سم میں ہرخوشبو ہے)۔

نْ بِيتُ لِعِنْ روغن زينون اس كابيان دِين مِن آچكا-

ر جیل یعن سونف ابوشاہ روم نے ایک محرا زنجیل سے بھرا ہوا آپ ما آگا کے پاس هدیة بھیاتھ آپ مرابی نے ایک ایک کلزا سب کو کھانے کو دیا روایت کیا اس کو ایو قیم نے کتاب طب نوی میں۔ سٹامشہور ہے' آپ میں آئیے کے ایک صحابیہ کو سنا کا مسمل لینے کو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز موت سے شفادینے والی ہوتی تو وہ سنا ہوتی' روایت کیا اس کو ترفدی اور ابن ماجہ نے۔

سنوت (۱) اس کے معنی میں انتلاف ہے بعض اطبانے ایک خاص تغییر کو ترجیح دی ہے این شام تغییر کو ترجیح دی ہے این شد جو گھی کے ظرف میں رکھا گیا ہو۔ آپ ما تیج نے ارشاد فرمایا کہ سنا اور سنوت کو برتا کردوایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔ ان بعض اطباء نے وجہ ترجیح میں کہا ہے کہ شمد اور گھی سے سنا کی اصلاح اسال کی اعانت ہوتی ہے۔

کی اعانت ہوتی ہے۔

سفر جل بعنی سیب و بی ا آپ می این این این اور داند کا ایک سیب دے کر فرمایا کہ یہ قلب کو تقویت دیتا ہے اور طبیعت کو خوش کرا ہے اور سیند کی کرب کو دور کرا ہے اروایت کیااس کو نسائی ہے۔

سمن لین محمی منبز کے بیان میں آپ کا محمی کی تمنا فرمانا گذرا ہے۔

سمک یعنی چھل ای ماہیا نے عبر مائی کا کوشت محاب کے پاس سے لے کر نوش فرمایا۔ ذاد المعادیش صویة المحبط کے قصہ میں محیجن سے نقل کیا ہے۔

د السلق لینی چیندر' آپ می بید کی معرت علی بواتند کو که ده نقابت کی حالت میں ہے بَوَ اور چیندر سے مرکب کھانے کو موافق مزاج فرمایا' روایت کیا اس کو ترندی و ابوداؤد نے۔ شونیٹر لینی کلوفی 'اس کا ذکر حبة السوداء میں گذریکا۔

شعیر این بخوا آپ شخیا کا معمول تھا کہ گھر والوں کو بخار میں آش بَو بنوا کر پلاتے تھے اور فرمایا کرتے کہ یہ حزین کے قلب کو قوت دیتا ہے اور مریض کے قلب سے کرب کو دور کرتا ہے ' روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کی اکثر عذا یک غلہ قلہ۔

شوکی لیعنی بعنا ہوا گوشت' آپ میں کا تاول فرمانا چند احادث میں ہے جو ترزی میں ند کور ہیں۔

<sup>(</sup>۱) کتور و ستور قاموس۔

نشحم لین چربی ایک میودی نے آپ سی ایک و موت کی اور بھو کی روٹی اور چربی جس میں کچر تغیر آگیا تھا چیش کی۔

صبریعنی ایلوه اس کا ذکر بیان "حرف" میں گذر چکا ہے۔

طبیب یعنی خوشبو' آپ ملڑھیا نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو دنیا کی چیزوں میں سے منکوحہ اس منطق میں منطق

ب<u>ویا</u>ل اور خوشبو پیند ہے۔ غ

عسل یعن شد' آپ می ایران نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر ممینہ تمن دن می کے وقت شد چات لیا کرے اس کو کوئی بڑی بلا (بیاری) نہ پہنچ گ' روایت کیا اس کو این ماجہ نے۔ بچوہ مدینہ منورہ کی مجوروں میں سے ایک خاص فتم ہے' آپ می کی ارشاد فرمایا کہ بجوہ جنت ہے باور وہ زہرے شفاہے' روایت کیا اس کو نسائی اور این ماجہ نے۔

روی بندی اس کی دو قسیس ہیں ایک قسط کملاتا ہے اس سال کے ارشاد فرایا ہے کہ دوایت کیا اس کی دو قسیس ہیں ایک قسط کملاتا ہے اس سائج نے ارشاد فرایا ہے کہ مسلم نے۔ اور آپ شائج نے ارشاد فرایا کہ اس عود بندی کو استعمال میں لایا کرو اس میں سات شفائیں ہیں۔ اور دو سری تھم خوشیو میں برتی جاتی ہے ایک ساتھ کر اس کو ساتھ کر شبو لیتے تھے ارداد دو سری تھم خوشیو میں برتی جاتی ہے ایک ساتھ کر اس کو ساتھ کر شبو لیتے تھے ارداد دو سری تھم خوشیو میں برتی جاتی ہے ایک ساتھ کر اس کو ساتھ کر شبو لیتے تھے اردادت کیا اس کو سلم نے۔

قشالین کون آپ مٹھا نے کوئ کو خرائے کازہ سے تعول فرمایا ہے ، روایت کیااس کو

رِّ مٰدی وغیرہ نے۔

کماق جس کو بعض کنگر منا اور بعض سانپ کی چھتری کتے ہیں۔ آپ مٹائیل نے فرمایا ہے کہ کماۃ مشابہ من کے ہے (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تمایتی جیے وہ مفت کی چیز اور کثیر المنفعت تھی ایسے ہی ہیہ ہے) اور اس کا عرق آٹکھ کے لیے شفا ہے 'روایت کیا اس کو بخاری ومسلم نے۔

کہاٹ یعنی پیلو کا پھل' ایک بار محابہ کرام جنگل میں اس کو چن رہے تھ' آپ مٹھا نے فرایا ساہ لووہ عمدہ ہو تا ہے' روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔

کم یعن گوشت 'آپ مان کا برا کے فرمایا کہ اہل دنیا و اہل جنت کی سب غذاؤں کا سردار گوشت ہے ' روایت کیا اس کو این ماجہ نے۔ اور آپ دست کا گوشت پیند فرماتے متھ' روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ اور آپ مٹھیلانے فرمایا کہ پشت کا گوشت عمرہ :و آ ہے' روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔ اور آپ مٹھیلانے فرگوش کا گوشت بھی تبول فروی ہے' روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ اور گور فر کا گوشت کھانے کی صحابہ کو اجازت دی تھی' روایت کیا اس کو بھی بخاری و مسلم نے۔ اور آپ مٹھیلائے نے سکھلایا ہوا گوشت بھی کھایا ہے' سنن میں روایت کیا ہے۔ اور مرغ کا گوشت بھی آپ مٹھیلائے نے تھایا ہے' روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ اور سنن میں سرخاب کا گوشت کھانا آپ مٹھیلائے مروی ہے اور سحابہ نے آپ مٹھیلاکی ہمرائی میں ٹیری کھائی ہے' روایت کیا اس کو بخاری

لیمن مینی دودھ 'آپ می کی اے دودھ کی مدح بھی فرمائی ہے کہ بجز دودھ کے اور کوئی چیز جھے کو ایک معلوم نمیں کہ جو کھانے اور پینے دونوں سے کائی ہو جائے ' روایت کیا گیا ہے سنن میں۔ اور خود بھی نوش فرمایا ہے اور پھر پانی متگوا کر کلی کی ہے' روایت کیا اس کو بخاری ومسلم نے۔

ماء یعنی پانی بعض خاص پانیوں کی آپ طاقیا نے فضیلت بیان فرہائی ہے۔ چنانچہ سے حان و جیان و فضیلت بیان فرہائی ہے۔ چنانچہ سے حان و جیان و فیل و فرات کو انمار جنت سے فرہائی روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ (بعض مختقین نے اس کی توجہ میں کہا ہے کہ پانی کے جید ہونے کے تمام طرق ان میں جمع میں اس لیے تشبیہ دی) اور زمزم کی نبت ارشاد فرہایا ہے کہ زمزم جس نیت سے بیا جائے ای کے لیے ہے واریت کیا اس کو ابن ماج نے اور یہ حدیث حسن ہے۔

مسک یعنی مشک ایس مشکل نے فرایا کہ سب خوشبوؤں میں پاکیزہ خوشبو مشک ہے' روایت کیا اس کو مسلم نے۔ اور آپ مٹائیا نے احرام کے قبل اور احرام کے بعد اس کا استعمال بھی فرایا ہے' روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔

ملح لینی نمک آپ مٹائیا نے فرمایا کہ تسماری نان خورش میں سردار نمک ہے ' روایت کیا اس کو این ماجہ نے۔

نوره بعنی چند'آپ میں چاہد، (بال صاف کرنے کے لیے) اس کا استعمال فرماتے واول پوشیدہ بدن کونگاتے 'روایت کیا این ماجہ نے۔(بعنی بھی اسسے بھی بال دور کردیے ہوں گے) نبق بعنی ہیر' آپ مٹائیور نے فرمایا کہ آدم عنیہ السلام جب زمین پر اُٹرے تو سب سے اول بیر کھایا تھا' روابیت کیا اس کو ابو تھیم نے اپنی کتاب طب نبوی میں۔

ورس بعنی ایک خاص فتم کی زرد گھاس جس سے کپڑے وغیرہ رکھے جاتے ہیں اپ لڑھا نے ذات الجنب میں درس اور رونن زغون کی تعریف فرمائی دوایت کیا اس کو ترفری نے۔

یقطین لین کدو' آپ می آید کا برتن میں سے علاش کر کر کے کھانا بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما و فربانی کہ جب بندیا پاؤ تو کدو ذیادہ والد کرو کہ وہ قلب حزیں کو قوت ویتا ہے اور آپ کی بیئت کھانا کھانے کے وقت دو تھیں۔ ایک اوکرو' دو سرے دو زانو کہ بائیں قدم کا کموا دائے قدم کی پہت سے لگا ہوتا اور آپ تمین الگیوں سے کھاتے اور فارغ ہونے کے بعد ان کو جات لیتے اور پائی شیریں اور آپ تھی اور قارغ ہونے کے بعد ان کو جات لیتے اور پائی شیریں اور سرد پیتے۔ ابو البیش سے آپ می ایک لیے بنو سفیا سے شیریں پائی لایا جایا کرتا تھا اور پائی تمین سائس میں ہے تھے اور بیٹے کریائی پیتے اور آپ کے لیے بنو سفیا سے شیریں بائی بیٹے کا ایک بالد کلائی کا کا ایک بالد کلائی کا کا کو ایک کا کھانے کیا کہ کا کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھی کیا کہ کا کھانے کا کھانے کی کھی کھانے کا کھانے کو کھانے کیا کہ کا کھانے کو کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھانے کی کھانے کا کھانے کا کھانے کی کھانے کی کھانے کا کھانے کی کھانے کا کھانے کو کھانے کا کھانے کی کھانے کا کھانے کی کھانے کے کھانے کی کھانے کا کھانے کی کھانے کی کھانے کے کھانے کی کھانے کے کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانے کے کھانے کی کھانے کے کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانے کے

#### لمبوسات

آپ سائیل کا لباس چادر اور لنگی اور کرند اور محامہ ہوتا تھا اور سفید کیڑے کو بہت پند فراتے اور محصطط چادر کو بھی پند رکھتے اور محامہ کے نیچ ٹوئی بھی پہنتے اور گاہے صرف ٹوئی یا صرف ٹوئی یا صرف محامہ بر بھی اکتفا فراتے اور شملہ بھی ہوتا بھی نہ ہوتا اور قابحی پہنا ہے اور آپ کی چادر کا طول چھ ہاتھ ایک بالشت اور عرض دو ہاتھ ایک بالشت آیا ہے اور چادر ہوئے وار اور سادہ دونوں طرح کی بہنی ہے اور سادہ دونوں طرح کی بہنی ہے اور سادہ کرا بھی پہنا ہے اور شاہ روم نے آپ کی خدمت میں ایک لوشین جس میں ریشم کی سنجان تھی جسما تھا وہ بھی بہنا ہے اور بعض روایات میں بہنا بھی آیا ہے۔

اور آپ کے پاس دو جادریں (۱) سبراور ایک تھیں سیاہ اور ایک تھیں سرخ دھاری

<sup>(</sup>ا) زادالعاد میں مراد اس سے سزدهاری کالیا ہے۔

کا اور ایک کھیں بالوں کا لیمنی کمبل تھا اور کرتہ سوت کا تھا جس کے دامن اور آستین دراز نہ تھیں اور آستین دراز نہ تھیں اور آپ کے خوات کے اندر پوست سے اور جمیے آپ کا چوٹ کا تھا جس کے اندر پوست خرا بھرا تھا اور آپ بھی جارپائی برجمی دیوں پر بھی چارپائی برجمی سیاہ کمبل پر۔ ایک بستر آپ کا چوٹ کا تھا جس کے اندر پوست خرا بھرا تھا اور اور خین بھی بینتے تھے۔

#### مركوبات

سات گوڑے تے جن کے نام یہ ہیں : ۱۱ سکب ۲۱ مو تجز ۲۱ طیف (۳) لو اور ۱۵ طرب ۱۲ سجه ۱۳ کو اور ۱۳ طیف (۳) لو اور ۱۵ طرب ۱۲ سجه ۱۷ و د د اور بار خ خچر تے ایک دلدل 'یہ مقوقس شاہ معرف بحیجا تھا۔ دو سرا فضه ' فروہ نے بھیجا جو کہ قبیلہ جذام سے قعلہ تیسرا ایک سفیہ خچر تھا جس کو حاکم ایلہ نے پیش کیا تھا اور ایک چو تھا اور دوراز گوش تین تے ۔ ایک عفیر جو شاہ معرف بحیجا تھا ' جو نجائی شاہ حبشہ نے بھیجا تھا ' بھیجا تھا ' بھیجا تھا۔ اور دراز گوش تین تے ۔ ایک عفیر جو شاہ معرف بحیجا تھا ' دو سرا حضرت سعد بن عوادہ بھاتھ نے پیش کیا تھا اور دویا تین سائڈیاں تھیں۔ ایک قصویٰ ' دو سری حضراء ' تیسری جدعاء اور بعض نے یہ دونوں نام ایک کے کیا اور بستانیس (۳۵) دو سری حضیاء ' تیسری جدعاء اور بعض نے یہ دونوں نام ایک کے کیا اور بستانیس (۳۵) اور نیا کیا دورہ کی گئی ہی بیدا اور بھی کوئی بجہ بیدا ہونے دیتے۔ جب کوئی بجہ بیدا ہو تا ایک بھی کردیتے۔ (ہدا کلائم نواد المعاد)

سنبیهه : اس فصل میں جو کچھ ذکر کیا بعض امور میں استرار تھا بعض خاص حالات و خاص از منہ کے اعتبار سے ہیں اور زیادہ تفسیل کتب احادیث میں ہے۔

## مِنَ الرَّوْضِ 🕦

قَطْمَى وَلَمْ يَكُ يَوْمًا مُدْرِكًا شِبَعًا ﴿ مِنَ الشَّعِيْرِ وَكَانَتُ فَرَشُهُ الْحُصُرُ

<sup>(</sup>۱) یہ اشعار فصل نمبرا ۳ کے ختم پر آ بچے ہیں محرچ تک جھ کو اس فصل نمبر ۴۵ کے مناسب اشعار میسر نہ ہوئے اور ہوجہ التزام کے خالی رہنا مناسب نہ معلوم ہوا' اس لیے ان اشعار کو باوجود بہت تھوڑی مناسبت اور محرد ہونے کے غیمت سمجھ کر درج کر دیا۔ اگر کمی کو دو سرے مناسب اشعار مل جائمیں' ان کے الحاق کی اجازت بلکہ در خواست معروض۔

هٰذَا وَقَدْ مُلِّكَ الدُّنْيَا بِآجُمَعِهَا فَرَدَّهُ الزُّهُدُ عَنْهَا وَهُوَ مُقْتَدِرُ فَالثَّرْبَ يَرْقَعُهُ وَالشَّاةَ يَخْلِيهُا وَمَا رُائِي لِأَخِ الْإِعْدَامِ يَخْتَقِرُ وَالْبَيْتَ يَكْنِسُهُ وَالتَّعْلَ يَخْصِفُهَا وَإِنْ دُعِيَ اَسْعَفَ الدَّاعِيْ وَلاَ يَذَرُ كَانَ الْيَرَاقُ لَهُ وَالْخَيْلُ يَرْكَبُهَا وَالْإِبْلُ أَيْضًا كَذَاكَ الْبَعْلُ وَالْحُمُو

(ترجمہ) (۱) آپ نے اپنی عمر پوری فرما دی اور ایک روز بھی بو سے شکم سری کی نوبت نیس آئی اور آپ کا فرش پوریا تھا۔ (۲) یہ طالت اس پر تھی کہ تمام دنیا کے مالک سے لین زہد نے آپ کو دنیا سے باز رکھا باوجود اس کے کہ آپ مقدور رکھتے تھے۔ (۳) سو کپڑے کو خود پوند لگا لیتے اور بحری کو خود دوہ لیتے اور کسی نادار کی تحقیر کرتے ہوئے نمیس دیکھے گئے۔ (۳) اور گھریس خود جمالو دے لیتے اور نعل کو خود گانٹھ لیتے اور آگر آپ کی دعوت کی جاتی تو واجی کی آرزو پوری فرماتے اور اعراض نہ فرماتے۔ (۵) آپ کے لیے برات بھی تھا اور گھوڑے بھی تے جن پر آپ سوار ہوتے تھے اور اونٹ پر بھی ای طمل فرر کھوڑ دراز کوش (گدھے) پر بھی۔

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْمُصُوّ

فصل نمبر۲۹(۱)

# رسول الله طافيدم كابيان وعيال وجيثم وخدم كابيان

ا زواج مطسرات: سب سے اول (۱) حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سے نکار کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مجیس برس کی اور اُن کی چالیس برس کی تقی اور بجر حضرت ابراہیم کے که وہ ماریہ تبطیعے کے بطن سے بیں باتی تمام اولاد آپ کی ان تی سے ہیں اور ججرت سے تین سال قبل ان کی وفات ہو گئی۔ پھر ان کی وفات کے تحو ڑے دنوں بعد (۲) حضرت سودہ رضی الله تعالی عنبا بنت زمعہ قرشیہ سے فکاح کیا پھر تحو رُی تی مدت بعد

<sup>(</sup>۱) يد تمام فصل محى داد المعادس كمى ب-

(٣) معفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے نکاح کیا' اس وقت ان کی عمر چھ سال کی تھی اور بجرت کے پہلے سال میں جب کہ ان کی عمر نو برس کی تھی رخصت ہو کر آئس اور آپ مین تحیل کی ازواج مطمرات میں کنواری صرف ایک یی تحیی- پھر(۴) حفصه بنت عمر رمنی الله تعالی عنما سے نکاح کیا مجر (۵) زینب رمنی الله تعالی عنها بنت نزیمہ قبیسیه ے نکاح کیا' وہ دو ممینہ بعد وفات کر حمیں پر (۱) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عمنا ے نکاح کیا اور ان کی وفات آپ کی سب ازواج کے بعد ہوئی چر(٤) حضرت زینب رضی الله تعالی عنما بنت جمش سے نکاح ہوا' یہ آپ کی پھو پھی زاد بمن ہیں اور بعد وفات نبوی سب بیویوں سے پہلے ان کی وفات ہوئی اور غزوہ بنی مصطلق کے زمانہ میں (٨) حضرت جوريد رضى الله تعالى عشاسے نكاح بوال بيد اس غرده ميں قيد موكر آئي تمي ' آزاد كے جانے كے بعد ان سے ثكاح كيا چر(٩) حضرت ام حبيب رض الله تعالى عنا ہے جب کہ وہ مبشہ میں ہجرت کر کے گئی ہوئی تھیں بواسط و کیل سد م ہجری میں نکاح ہوا اور نجائی شاہ مبشہ نے چار سودینار ان کو آپ کی طرف سے مردیا (یہ ایک ہزار روبید ے کچھ زیادہ ہو تا ہے) اور غزوہ نیبر کے زمانہ میں (۱۰) حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنما ے نکاح ہوا۔ یہ اس غزدہ میں قید ہو کر آئی تھیں 'آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح ہوا کر(اا) حضرت میوند رضی الله تعالی عنهاسے عمرة القعناک زمانه میں نکاح بوا۔

میہ گیارہ ہیں جن میں سے دو آپ مٹائیا کی حیات ہی ہیں وفات پانحمیں اور نو آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں اور بعض متکوحات و مخطوبات کا اور بھی ذکر آیا ہے مگران میں اقوال متنق نہیں ہں۔

مرارى : يعنى وه كنيرى جو ہم بسترى كے ليے ہوں۔ حضرت ماريہ ان سے حضرت الله الله عضرت الله عضرت الله الله الله الله الله عضرت جيله الله الله عضائے بيد كردى تقى۔ تعالى عضائے بيد كردى تقى۔

اولاد : اول صاجزاده قاسم 'آب ساتھیر کی کنیت ابو القاسم ان بی سے ہے ' بھین میں انتقال کر گئے پھر حضرت رقید و حضرت ام کلثوم و حضرت فاظمہ پیدا ہو کیں۔ ان تیوں میں اختااف ہے کہ بری کون می میں پھر عبداللہ بین ہے۔ اختااف ہے کہ بری کون می میں پھرعبداللہ بین میں انتقال ہوگیا۔ یہ سب حضرت ضد بجہ بین میں انتقال سمجے بعد نبوت پیدا ہوئے ان کا بھی بھین میں انتقال سمجے بعد نبوت پیدا ہوئے ان کا بھی بھین میں انتقال ہوگیا۔ یہ سب حضرت ضد بجہ

رضی الله تعالی عنما سے ہیں۔ پھرسندار میں حفرت ابرائیم ماریہ قبطیہ کب بعلن سے پیدا ہوئے اور شیر خوارگی میں انتقال کر کے صرف حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنما آپ سائیکا کی وفات کے وقت زندہ تھیں چھ او بعد وفات کر گئیں تھیں۔

ا عمام : (۱) معزت حمزہ بڑتھ (۲) معزت عباس بڑتھ (۱۳) ابو طالب (۲) ابولس (۵) زبیر (۲) عبدا کھید (۷) عبدا کھید (۵) عبدا کھید (۵) عبدا کھید (۵) عبدا کھید (۱۵) مغیرہ (۱۳) عبدان بعض نے ان دونوں کو ایک کما ہے۔ پس یہ بارہ ہوئے مرار (۱۰) قدم (۱۱) مغیرہ (۱۲) عضرت حمزہ اور معزت عباس رضی اللہ تعالی عمل بعض نے در بعی اعمام کھے ہیں۔

عمات : (۱) حفرت صغید رضی اللہ تعالی عنها کید اسلام لاکیں۔ (۲) عامکہ (۳) اروی ک ان دونوں کے اسلام میں اختلاف ہے۔ (۲) یرہ (۵) امیمہ (۲) ام محیم-

موالی : لین غلام و کیزر (۱) معرت زید بن حارظ (۲) اسلم (۱۳) ابو رافع (۲) توبان (۵) ابو رافع (۲) توبان (۵) ابو کرشد (۱۳) میند (۱۳) ابو شد (۱۳) میند (۱۳) ابو نید (۱۳) میند (۱۳) ابو نید (۱۳) میند (۱۳) ابو نید (۱۳) میند (۱۳) کیدان (۱۹) توبان (۱۹) مران (۱۲) مروان ابوش نیس نید پانچول ایک بی ک نام علی افتقاف الاقوال بطاع بین (۲۳) حقین (۱۳۳) سند (۱۳۳) نید و تعالد (۲۵) بابو ر (۲۳) ابو واقد قام (۱۳) ابو عسیب (۱۳۰) ابو موبود مین (۱۳) نیس خلیس (۱۳) ابو موبود مین (۱۳) نیس میند (۱۳) نیس میند (۱۳) نیس میند (۱۳) نیس میند (۱۳) میند ابو میند (۱۳) م

خدام: لین گرکے یا فاص فاص کاروبار کرنے والے۔ حطرت بڑی اکثر کام ان کے محتات سے۔ حظرت بڑی اکثر کام ان کے محتات سے حظرت میں ان کے محتات سے محتات سے محتات مقب بن محتات مقب بن محتات مقب بن شرکے بڑی محتات مقب سے۔ اسلح بن شرکے بڑی ہے باقت کے محتات مائن رہجے۔ اسلح بن شرکے بڑی ہے باقت سعد محتات ابوزر عقاری بڑی ۔ حضرت ایمن بن عبیدان بڑی کے محتاق وضو و استخباک بندے حضرت ابوزر عقاری والدہ ام ایمن محتیت رضی اللہ تعالی عنما ان کے باس اسکوشری رہتی۔

موذ نمين : كل جار تحدود ميند من يعفرت طال بنتر اور معزت ابن ام كنوم بنتر

اور ایک قباء میں مفنرت سعد القرط بزاتنز ایک مکه میں مفنرت ابو محذورہ بزئند۔

حار سلین : لینی جو پہرہ چوکی دیتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ بڑتھ یوم بدر میں اور حضرت محد بن مسلمہ بڑتھ یوم أحد میں اور حضرت زبیر بن عوام بڑتھ یوم خندق میں اور عباد بن بشر بڑتھ نے بھی بعض اوقات یہ کام کیا محرجب آیت وَاللّٰهُ یُفْضِهُكُ مِنَ النَّاسِ نازل ہوئی آی میں بڑا نے نہرہ موقوف کیا۔

ضارب اعناق : این جو لوگ آپ کی بیشی میں واجب القتل بجرموں کی گردن مارتے تھے۔ حضرت علی عضرت زبیر بن عوام ، حضرت مقداد بن عمرو ، حضرت محد بن مسلم ، حضرت عاصم بن البت ، ضحاك بن سفيان رضى الله تعالى عشم۔

۔ شعراء و خطباء : یعن اسلام کی تمایت میں نظم کنے دالے اور تقریر کرنے والے۔ حفزت بعب بن مالک معرت عبداللہ بن رواحہ معرت حیان بن قابت رضی اللہ تعالیٰ عنم۔ یہ سب شامر تھے اور مقرر معرت طابت بن قیس بن شاس بوٹھ تھے۔ (من اندواہب)

تُولِقَىٰ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ بَسْعِ بِسُوهِ الْنِهِنَ تُغْزَى الْمَكُوْمَاتُ وَتُلْسَبُ
فَعَاسَةُ مَيْمُوْلَةً وَصَفِيَّةً وَخَلْصَةً تَطْلُوهُنَّ هِنْدٌ وَزَيْبَبُ
جُونِرِيَةُ مَعْ رَمْلَةً لِكُمْ سَوْدَةً ثَلَاثٌ وَسِتُّ ذِكُوهُنَّ مُهَلَّبُ
فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَا دَامَ شَارِقٌ مِنْ الشَّرْقِ يَشْرُقُ ثُمْ فِي الْغَرْبِ يَقُوْبُ
فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَا دَامَ شَارِقٌ مِنْ الشَّرْقِ يَشْرُقُ ثُمْ فِي الْغَرْبِ يَقُوبُ
مَرْمُدَا (ا) جَلْب رسول الله اللَّهُ الْوَيْكِ لَا يَوْيال جُمُولُ كَرُوفَاتٍ قُرَاقًى كَهُ ان كَلَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ كَمَ ان كَلَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلِيْكُونُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي

اور صفیہ بیں اور حفصہ بیں ان کے بعد بند اور زینب رضی اللہ تعالی عنن بیں۔ (۳) اور جوریہ بین اور رالم بین بجر سودہ رضی اللہ تعالی عنن بین یہ کل نو ہو کیں کہ ان کا ذکر منتج ہے۔ (۳) سو اللہ تعالی آپ پر رحمت بیج جب بک آلیا بمثرق سے نظے اور مغرب میں غوب ہو۔

### فصل نمبر۲۵(۱)

# وفات شریف سے آپ ملٹی اور آپ کی امت پر نعمت ورحمت الہیہ کے تام اور کامل ہونے کابیان

ہرچند کہ یہ واقعہ شبعا و فطر تا ایسا جال فرسا و ہوش ریا ہے کہ اس کی نظیر دو سرا واقعہ ہوا اور نہ ہوگر آپ کی شان رحمتہ للحالمین ہونے کی ایک مطلق ہے کہ اس واقعہ یس بھی اس کا ظمور بدرجہ اتم ہوا لینی ہے وفات بھی امت کے لیے مظرر حمت الہم ہوئی اور جب آپ سبب رحمت ہوں گے تو یہ وفات خود آپ کے بہر آپ سبب رحمت ہوں گے تو یہ وفات خود آپ کے بہر آپ سبب رحمت ہوں گے تو یہ وفات خود آپ کے بہر نخسر علی ہوئی چنانچہ سرعا و نصا روایات ذیل سے یہ دونوں دعوے عابت ہیں اس کا مختراً اس لیے عقلاً بھی یہ دلائل فضائل سے ہوئی چنانچہ اس حیثیت سے بمال اس کا مختراً بیان کیا جاتا ہے ورنہ خوشی میں غم کا کیا ذکر۔

کیکی روایت : طرانی نے حضرت جابر روزوں روایت کیا ہے کہ جب سورہ اِذَا جَاءَ مُصُوّ اللّٰهِ بَازل ک کُنی تو جناب رسول اللّٰہ عَلَیْظِ نے جبریل علیه السلام سے قرمایا علمہ مجھ کو میری موت کی خبرااشار فی حاتی کئی ہے تو جبریل علیه السلام نے جواب دیا وَلَلْاَ بَحِوَةُ خَنْتُو لَلْكَ مِنَ الْاُوْلَى يعنى آخرت آپ کے لیے وئیا سے زیادہ بعر الور نافع) ہے۔

ف : اس میں تصریح ب کہ ملاء اعلیٰ کا سفر آپ کے لیے زیادہ ماہ جب کہ اس میں قب بلا تجاب ہے حق تعالیٰ کا اور سرور اتم ہے اپ مقام کی معتوں کے مشاہرہ کا

دو سری روایت: بناری و مسلم نے حفرت ابو سعید خدری بناتھ سے روایت کیا

<sup>(</sup>۱) اس فعل کی روایات اکثر مواجب سے اور بعض مجارے سے لی ایں-

ے کہ رسول اللہ سی پیل (مرض وفات میں) منبر پر بیٹے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک بندہ کو دنیا کی زیدہ در میان میں افتیار دیا اور اس بندہ نے اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیزوں کے در میان میں افتیار دیا اور اس بندہ نے اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیزوں کو ترجیح دی تو معنرت ابو بکر بڑتھ رونے گئے تو (ہم لوگوں کی سمجھ میں بعد میں آیا کہ) رسول اللہ سی پیلے ہی مراد تھے اس بندہ سے جس کو افتیار دیا گیا جس کو ابو بکر بڑتھ سمجھ گئے۔

ف : اس سے بھی نصا ثابت ہوا کہ آپ نے آخرت کے سفر کو پسند کیا اور طاہر ہے کہ آپ کی پسند کافی ولیل ہے فیریت آخرت کی۔

تميرى روايت : شيخين ف حفرت عائشه رضى الله تعالى عنها سه روايت كيا ب كه رسول الله تراييم فرمايا كرتے تفظ كه برني كو مرض ميں افقيار ويا جاتا ب كه دنيا ميں رميں يا آخرت ميں اور آپ كى مرض وفات ميں كھائى اشحق تحى اور يوں فرماتے تصف مَعَ اللّذِينَ أَنْفَضَتَ عَلَيْهِمْ مِنَ التّبِينِيْنَ وَالصِّدَيْقِيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصّلِحِنْنَ يعني "ان لوگوں كے ساتھ (ربنا جاہتا ہوں) جن پر آپ نے انعام فرمايا ہے كه وہ ني ميں اور صديق ميں اور شيد ميں اور صالح ميں۔ " ليس مجھ كو يقين ہو گيا كه آپ كو افقيار ديا كيا ہے (جس پر آپ في آخرت كو افقيار فرمايا به بھى دعوى مقصود ميں نص ب

چو تھی روابیت: شخین نے حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عندا سے روایت کیا ہے کہ آپ محت میں فرمایا کرتے تھے کہ جس نبی کی وفات ہوتی ہے اس کا مقام جنت میں رہنے کا دکھلا کر افتیار دے ویا جاتا ہے۔ جب آپ پر مرض کی شدت ہوئی تو اوپر نگاہ اٹھا کر فرماتے تھے اَللَّهُمَّ المَّوْفِيْقُ الْأَعْلَى لِيْنَى اے اللہ عالم بالا کے رفقاء کو افتیار کرتا ہوں۔ اور صحیح ابن حبان میں مفتی اعلی کے بعد یہ زیادت بھی مرفوعاً وارد ہے مع جر کیل و میا کیل واسرائیل۔

ف : یہ مجی مثل احادث بالا کے مقصود میں صریح ہے۔

 ف : جو ادیر ہے وہ یمال بھی ہے بلکہ اس سے بھی نیادہ صریح ہے کہ وہاں تو تنحییر صحابہ نے سمجمی تھی یماں خود آپ ہی کے ارشاد سے متقول ہے۔

چھٹی روائیت : بیعتی کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حفرت ملک الموت نے عرض کیا کہ حق تعالی نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو روح قبض کروں اور اگر آپ فرمائیں تو چھوڑ دوں' مجھ کو تھم ہے کہ آپ کے تھم کی اطاعت کروں۔ آپ میچیجر نے چربل علیہ السلام کی طرف دیکھا' جربل علیہ السلام نے کما اے محمد (میچیجر) اللہ تعالیٰ آپ کی لقاء کا مشاق ہے۔ آپ میچیج نے ملک الموت کو قبض روح کی اجازت دی۔

سیم نے ان الله قد اشتاق الی لقائک کی تغیر ش کما ہے معناہ قد اواد لقائک بان یردک من دنیاک الی معادک زیادہ فی قربک و کوامتک۔

ف : اس سے بھی آ ثرت کے سفر کا رائج ہونا ظاہر ہے کہ وہ مرتب ہے اشتیاق حق تعالی پر بالمعنی اللائق به تعالمی کھا ذکرہ البیہ تھی پس جس طرح آپ نے سفر آ ثرت کو پند فرایا حق تعالی نے بھی آپ کے لیے اس کو پند فرایا۔ اکل من المعواهب والمشخوة)

ساتوس روابیت : مسلم می حفرت انس بنتر سے ایک طویل مدیث میں جس میں ام ایمن رضی اللہ تعالی عندا آپ کو یاد کر کے رونے لکیں۔ حضرت ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی عندا کا قول مردی ہے کہ تم کیوں روتی ہو کیا تم کو معلوم شیں کہ اللہ تعالی کے پاس کی تعتیں رسول اللہ متر کیا کے لیے (یمال سے) بھتر ہیں اور انموں نے بھی تعدیق کی چردونے کی ہیے وجہ بتلائی کہ وتی آسان سے منقطع ہو عمی سود ودنوں حضرات بھی رونے تکے۔

ف : اس مدیث ہے بھی تین محلیوں کا انقاق مدعائے مقام پر ثابت ہوا۔ پیڈ

آتھوس روایت : امام مسلم مطفی نے ابو مولی بھٹی ہے روایت (ا) کیا ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ طبیعیا نے کہ اللہ تعالی جب اپنے بیدوں میں سے کی است پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس امت کے بیغیر کو امت سے پہلے وفات وے دیتے ہیں اور جب کی امت کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو بیغیر کے زیرہ رجے ہوئے اس کو میزا دیتے ہیں اور اس کو ہلاک کر دیتے ہیں اور وہ بیغیر دیکتا ہوتا ہے واس کے ہلاک

 <sup>(</sup>۱) في باب قبل باب البات موض نبيشا صلى الله عليه وسلم.

ہونے سے اس پیغیر کی آکھیں شنڈی کرتے ہیں چونکہ ان نوگوں نے اس پیغیر کی تحذیب اور نافرمانی کی تھی۔

ف : اِس حدیث سے آپ کے سفر آفرت کا امت کے حق میں علامت رحمت ہونا معلوم ہوا چھے پہلے روایات میں خود آپ کے حق میں اتم نعت ہونا خابت ہوا تھا۔

نویس روایت : حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے اُس حدیث میں جس میں آپ ان نوگوں کا تواب میان فرما رہے تھے جن کی اولاد بھین میں مرجاتی ہے روایت ہے کہ حفرت عائشہ رضی الله تعالی عنمانے بوچھا کہ جس کا کوئی بچہ آگے نہ گیا ہو؟ آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے میں آگے جاتا ہوں کیونکہ میری (وفات کی) برابر ان پر کوئی مصیبت ہی نہ ہوگ۔ روایت کیا اس کو ترفدی نے۔

ف : اس مدیث سے بھی آپ کی وفات کی ایک عمت امت کے لیے معلوم ہوئی کہ اس پر مبر کرنے سے ثواب عظیم کے مستق ہوئے۔

وسویں روایت : این ماج میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس بر کوئی مصیبت پڑے دہ میری (وفات کے واقعہ) مصیبت کو یاد کر کے تعلی حاصل کر لے۔

ف : اس میں تواب کے علاوہ ایک حکمت تملی کی معلوم ہوئی۔

گیار ہویں روایت: قیس بن سعد بڑتھ سے روایت ہے کہ متام جرہ بن ایک رئیس کے سامنے رعایا کو مجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر آیا اور حضور میں عرض کیا کہ آپ کے سامنے تو مجدہ کرنا اور زیادہ زیبا ہے۔ آپ مٹائیا کے فرمایا اچھا اگر تم میری قبر پر گذرو تو کیا اس کو بھی مجدہ کرد گے؟ میں نے عرض کیا نمیں۔ آپ نے فرمایا تو بس ایسا مت کرو۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

ف : مطلب آپ کے سوال کا یہ ظاہر فرمانا تھا کہ تممارے اقرار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مجودے کے لیے حیات شرط ہے اور ظاہر ہے کہ حی حقیقی حق تعافی کے سوا کوئی شیس تو بس مجدہ ای کو زیبا ہے۔ اس صدیث سے بھی ایک حکمت وفات کی مستبط ہوئی کہ اگر آپ بیش ظاہر میں زندہ رہتے تو تجب نمیس ہزاروں نادانوں کو شبہ الوہیت کا آپ پر ہو جاتا سو وفات سے حیات خاص کا زوال اور اس سے عدم الوہیت پر استدالال ظاہرہوگیا اور امت کے لیے یہ بری رصت ہے۔

بار ہوس روایت: حضرت عمر ہو تھ ہو روایت ہے کہ رسول اللہ میں ہوا ہے ارشاد فریا کہ میں نے اللہ تعلق کے متعلق فریا کہ میں نے اللہ تعلق کے متعلق بی چھا' ارشاد ہوا کہ اے محمد (میں ہوتا ہے محمد اپنی اسحاب میرے نزدیک بمنزلہ ستاروں کے ہیں کہ کوئی کس سے زیادہ قوی ہوتا ہے محمد نور سب میں ہو جو ہفت ان کے انتقاف کی جس شق کو لے گادہ میرے نزدیک بدایت پر ہے' روایت کیا اس کو رزین نے۔
ف : یہ انتقاف فردع اجتمادیہ میں وجوہ دلالت نصوص کے انتقاف سے بہ جس میں ہر ہفتی کا قصد اتباع دلیل شری کا ہے ہو ہدارت سے کہ اس میں امت کو سولت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ انتقاف موقوف ہے اجتماد پر اور اگر نبی اکرم میں ہو سے سو سے اور ظاہر ہے کہ یہ انتقاف موقوف ہے اجتماد پر اور اگر نبی اکرم میں ہو ہے۔ سولت ہوتے تو ہر داقعہ میں نص حاصل ہو عتی تھی' اجتماد کا باب کیے واسع ہوتا تو یہ سولت

مختصہ بوجود اجتماد کہ رحمت حق بحدیث ندکور ہے کیسے ظاہر ہوتی۔ پس ادل کی سات روایتوں سے خود حضور متابیخ کے حق میں آپ کی توجہ طاء اعلیٰ کی نعمت ہونے کی وجوہ ادر اخیر کی بائج روایتوں سے امت کے حق میں اس کی رحمت ہونے کی وجوہ ثابت ہوتی ہیں لیکن اس کے یہ معنی شیں کہ واقعہ کمی حیثیت سے بھی معیبت

نسیں ہے۔

(۱) اول' خود روایات بالا میں بعض سمکتیں خود معیبت ہونے پر بی متغرع ہیں۔ (۲) روم' محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم جو بعد انبیاء علیم السلام کے اسمل البشر ہیں علف بھی عملاً بھی قالا بھی آن سے اضطراب کے اقوال و افعال صادر نہ ہوتے اور وہ تو بشر شے ملائکہ تک سے ناسف اور بکاء ثابت ہے۔

چنانچہ بیعتی کی روایت میں ہے کہ آپ می کی اخروقت میں جریل علیہ السلام نے
کما هذا آخر موطنی من الارض لینی یہ میرا آخری آنا ہے زمین پر لیخی وی لے کر۔ اس
کے بیان ہے تاسف ظاہر ہے۔ اور ابو قیم نے حضرت علی بیٹھ ہے روایت کیا ہے کہ
جب روح تبض ہوئی تو ملک الموت روتے ہوئے آسان کو چڑھے اور میں نے آسان سے
آواز سی واجحہاہ 'اس ہے بکاء عزرا کیل کا ثابت ہے۔ اور ابن ابی الدنیا نے حضرت انس
بیٹھ ہے آپ میں بھاکی وفات کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا تعزیت کے لیے اصحاب کے
بی آنا اور ان کا رونا روایت کیا ہے۔ اگر خضر علیہ السلام پیٹیر ہوں اور اہل حق کے
بی آنا اور ان کا رونا روایت کیا ہے۔ اگر خضر علیہ السلام پیٹیر ہوں اور اہل حق کے

زریک بیغبر طائکہ سے افضل ہوتے ہیں تو ان کا رونا طائکہ کے رونے سے بھی زیادہ عجیب ہے اور دلیل ہے اس کے معیبت ہونے کی۔

(٣) سوم ، روایات میں مصیبت ہونے کی وجوہ کی تصریح بھی ہے۔ چنانچہ مرفوع حدیث میں مسلم نے ابو موی اشھری بہتر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طریح بنے ارشاد فرایا کہ میں اپنے اصحاب کے لیے سب امن ہوں۔ جب چلا جاؤں گا تو موعودہ بلا میں (فتن و حروب) ان پر آئیں گی اور میرے اصحاب میری امت کے لیے سب امن ہیں۔ جب میرے اصحاب چلے جائیں گے تو موعودہ بلائیں (بدعات و شرور) امت پر آئیں گی۔ اور میرے اصحاب چلے جائیں گے تو موعودہ بلائیں (بدعات و شرور) امت پر آئیں گی۔ اور آئیان سے وقی منقطع ہوگئی جس نے حضرت ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی عنما کو بھی رولا دیا آئیان ہے وہ معتبد ہوئے پر صریح دیل بیں اور ایک واقعہ کا مختلف آئیا ہم میں ہوئی امراس کے معیبت ہوئے پر صریح دیل بیں اور ایک واقعہ کا مختلف عیشتوں میں مختبر آئی جد معیشت ہوئے ہوئی امر غریب نہیں ہے۔ اس شختین کے بعد میشیتوں میں مختبر آ وہ کا محتبر آ وہ کی اور ایک واقعہ بیان کیا جا آ ہے :

نی اکرم ما الداء مرض حضرت میوند رضی الله تعالی عنما کے گر ہوا اور بعض کے نزدیک حضرت ذیب بنت مجش رضی الله تعالی عنما کے گر اور بعض کے نزدیک ریحانہ کے گر اور بعض کے نزدیک ریحانہ کے گر (یہ آپ کی کنیزک تھیں) اور پیرے دن ابتداء ہوئی اور بعض کے نزدیک بخشت کے دن اور کل مت مرض بعض نے تیرہ دن کے بین بعض نے دن اور کل مت مرض بعض نے تیرہ دن کے بین بعض نے دی۔ میرے نزدیک اس اختاف میں تطبق یہ ہے کہ مرض کی بالکل ابتداء کو بعض لوگ خفیف سمجھ کر شار نمیں کرتے، بعض لوگ شار کرتے ہیں اب سب اقوال جمع ہو جائم گے۔

اور مرض درد سرے شروع ہوا اور اس میں بخار برے کیا اور آپ کو جو نیبر میں بہوریوں نے گوشت میں زہر ویا تھا اور آپ نے تھوڑا سا تاول فرانے کے بعد جب اکشاف ہوا چھوڑ دیا تھا آپ میں ہے ہی فرایا کہ اس زہر کا اثر بیٹ ہوت ہوں کہ اس کر اب اس نے اپنا بورا کام کر دیا ہے تو اس معنی سے حضور میں ہے کہ اس معنی سے حضور میں ہوتے کو زہر سے شمادت ہوئی۔ چنانچہ این مسعود بوٹھ اور بعض سلف اس کے قائل تھے اور بعض ضعف روایات میں آپ کا مرض ذات ابھنب آیا ہے اور بعض روایات میں خود آپ کے ضعف روایات میں خود آپ کے

ارشادے اس کی نفی آتی ہے۔

بعض علاء نے وجہ جمع میں یہ کما ہے کہ ذات الجنب کا اطلاق وو مرضوں پر آتا ہے۔
ایک جو ورم حار سے ہو، وو سرا جو اضلاع کے درمیان ریح کے احتباس سے ہو۔ اول ک
نفی ہے، وو سرے کا اثبات۔ چنانچ ابن سعد بڑائد کی روایت میں تعریح ہے کہ رسول اللہ
سرائی ایک خاصرہ یعنی درد کو کھ کا دورہ ہو تا تھا اس میں شدت ہو گئی۔ جب مرض میں شدت
ہوئی تو حصرت ابو یکر بڑائد کو نماز پڑھانے کا حکم فرایا اور انہوں نے سرو (الما) نمازیں
پڑھائیں اور درمیان میں ایک وقت نمایت لگلف سے آپ نے بھی پیٹے کرنماز پڑھائی اور
ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عشم کے رزئے و غم کو س کر باہر مجد میں تشریف لائے
اور منبریر بیٹے کر بہت سے وصایا ونصائے ارشاد فرمائیں۔

اور والذي نے عبداللہ بن مسوو بن سرائي سے روايت كيا ہے كہ آپ سائيل نے قريب زمانہ وفات كے ہم اوگوں كو حضرت عائشہ رمنى اللہ تعالى عندا كے گريس بن كيا ور قريب سنرى خبر سائى۔ ہم نے عرض كيا يارسول اللہ آپ كو عشل كون دے گا؟ فرايا ميرے گر والے۔ ہم نے عرض كيا يارسول اللہ آپ كو عشل كون دے گا؟ فرايا ميرے إلى بي كيروں ميں (آپ سائيل كا لباس رداء 'ازار اور قيمي ہو؟ قبا) اور اگر چاہو معركے سفيد كيروں ميں يا يمانى چاور جو أو ميں۔ ہم نے عرض كيا يارسول اللہ آپ پر فماز كون پڑھے كيروں ميں يا يمانى چاور جو أو ميں۔ ہم نے عرض كيا يارسول اللہ آپ پر فماز كون پڑھے مائك فرايا جب عشل كفن سے فارغ ہو تو ميرا جنازہ قبركے قريب ركھ كر ہف جاتك اول مائك فران يوسے كا اگر فران كي عور تم كروہ كروہ آتے جاتا اور فماز پڑھتے جاتا اور اول قائل بيت كرد بي ميں ہم ان كور تم كورہ كردہ اول اور سن كے مائي طائلہ ہوں گے۔ طبرائى نے بحی آپ سائين نے اور ان كے سائي طائلہ ہوں گے۔ طبرائى نے بحی آپ سائين نے اور ان كے سائي طائلہ ہوں گے۔ طبرائى نے بحی آپ دوايت كيا ہے اور بحت بی ضعیف روایت ہے۔

اور ایک روز جب کہ میچر میں حضرت ابو بکر رہ تی محابہ کو نماز پڑھا رہے تھ' آپ ساتھ نے دولت خانہ کا پردہ افعایا اور سحابہ کو دیکھ کر شہم فرمایا۔ لوگ سمجھ کہ آپ تشریف لائیں گئے اس وقت صحابہ کی جتابی کا عجب حال تھا کہ قریب تھا کہ نماز میں پکھ پریشائی ہو جائے اور حضرت ابو بکر رہ تھ نے جیجے ہمنا جابا آپ نے دست مبارک سے ارشاد فربا کے نماز بوری کرو اور بردہ چھوڑ کر دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔

بس بد مھی اخر زیارت آپ کی حیات میں اور پھی واقعات قرب وفات کے روامات بالا کے مظمن میں فدکور ہوئے ہیں اور وفات (ا) آپ کی شروع رہے الاول سنہ وس ہجرت روز دو شنبه کو قبل زوال یا بعد روال آفآب ہوئی اور بوجہ غلبہ حیرت و وحشت کہ بعضوں کو وفات بی کا یقین نه ہوا' بعض ہوش میں نه رہے' بعض احکام متعلق خاص آپ کے عُسل و کفن و صلوة و دفن کے حفی رہے کیونکہ اور اموات پر تو آپ کو قیاس اس لیے سی کیا که اخمال غالب خصوصیت کا تھا چنانچہ کچھ خصوصیتیں واقع میں بھی جاہت ہو کیں اور نص اس کیے مشہور نہ تھی کہ محابہ نے عام سوالات کی طرح اس کو تحقیق نہیں کیا اور دل بھی کیسے گوارا کرنا کہ اس کا نام بھی زبان پر لائمیں کو مستقل مزاج مخصوصین و مقربین محابہ کرام نے ان احکام کا علم بھی حاصل کر رکھا تھا اور بعض کے متعلق مین وقت پر المام ہوا۔ چانچہ آگ آ ا ب مرا اہم عام طور پر تو ان مطوبات کا ذخرہ مجمع کے باس نہ تھا پر اسلام کی آئندہ حفاظت کے انظام کی جدا فکر تھی اور واقع میں یہ فکر سب ہے مہم تھی اور وہ موقوف تھا کی ایک شخص کو حاکم بنا کراس پر مجتمع و متنق ہو جانے پر' مجمد دیر اس میں کی پر نماز آپ کی لوگوں نے متفرق طور پر پڑھی کیونکہ اس میں جماعت نہ ہوئی تھی جیسا آگے آتا ہے اور اس میں در لگنا طاہر ہے اور جمد مبارک کے تغیر کا احمال ند تعااس ليے يى والى كر سباس شرف نمازے شرف ياب موجاكير

ں نہ تھا اس سے میں چاہ نہ سب وس سرت مارسے سرت باب ہو جا یں۔ ان مجموعی اسباب کو لازم تھا دفن میں توقف ہونا۔ چنانچہ وہ دن چیر کا اور اگلا دن کا گذر کر شہ جا، شنہ کر فرر کئے گئے اور ایک دوسری روامت میں سرک اور

منگل کا گذر کرشب چہار شنبہ کو دفن کئے گئے اور ایک دو سری روایت میں ہے کہ ہوم منگل میں دفن ہوئے اور ایک تیمری روایت میں ہے کہ ہوم بدھ میں دفن ہوئے گریہ دونوں روایتیں بھی پہلی روایت پر محمول ہیں اس طرح ہے کہ عرب کے حماب میں رات شروع ہو جانے ہے تاریخ بدل جاتی ہے ہیں اس بنا پر منگل گذرنے کے بعد کی شب کو ہوم بدھ کمہ دیا اور بعض اہل عرف شروع وات کو تالع تاریخ گذشتہ کے سمجھا کرتے ہیں ہیں اس بنا پر شب ذکور کو ہوم منگل کمہ دیا اور چی تو یہ ہے کہ بد واقعہ جیسا

<sup>(</sup>۱) اور تاریخ کی تعیق نسیں ہوئی اور بارہویں جو مشہور ہے وہ حساب درست نسیں ہوتا کیونکہ اس سال ذی المجہ کی نویں جعہ کی تھی اور یوم وفات وہ شنبہ ٹابت ہے۔ پس جعہ کو نوی ذی المجہ ہو کر بارہ رنچ الاول وہ شنبہ کو نمی طرح نہیں ہو سکتی۔

ہوش رہا تھا اس پر نظر کرتے ہوئے تو آپ بہت ہی جلد دفن ہوئے ورنہ میںٹوں کا بھی توقف مجیب نہ تھا اور محابہ کرام کا ایک عالت میں یہ استقلال بھی حضور پر نور میٹائیلا کا ہی نیض صحبت و تربیت تھا اور خٹک مزاج خال دماغ معترض کو اس کا کیا ذوق ہو سکتا ہے <sup>سی</sup> اے ترا خارے بیا ہنسکستھ کے دائی کہ چیست حال شیرانے کہ ششیر بلا برس خورند

اور بیسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا ہے کہ جب آپ کو خسل دیا جابا تو تحر ہوا کہ آپ کے کیڑے مثل اموات کے آثارے جائیں یا مع کیڑوں کے خسل دیں۔ جب اس میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالی نے ان پر نیند کو مسلط کیا اور گر کے خسل دیں۔ جب اس میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالی نے ان پر نیند کو مسلط کیا اور گر کے گوشہ سے ایک کلام کرنے والے نے کلام کیا اور بید نہ جاتے تھے کہ بیر کون ہے کہ مع کیڑوں کے خسل دو۔ پس تیمی کے اوپر سے پائی والے تھے اور تیمی سمیت ملتے تھے۔ اور ابن سعد کی روایت میں ہے کہ اس وقت ایک تیز خوشبودار ہوا انفی اور پھر آپ کا کرت نجوڑ دیا گیا اور آپ کے کفن میں بہت سے اس کہ کہ آپ کو تمین سفید کھائی رضی اللہ تعالی عنما کی اس حدیث کو سب سے اس کہ کما ہے کہ آپ کو تمین سفید کھائی کیڑوں میں کفن دیا گیا جن میں قبیمی اور عمامہ نہ تھا۔ کہی نے لوگوں کا قول نقل کیا کہ دو ۔ سفید کیڑوں میں آپ کو کفن شمیں دیا۔ اور اس میں آپ کو کفن شمیں دیا۔

اور شخین کی یہ بھی روایت ہے کہ وہ تنول کپڑے سوت کے تصاور دخیہ نے تیم کو اس کیے مسئون کہا ہے کہ خود حضور شائیل نے ایک میت کو قیم ویا اورایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے اور حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها کی مدیث سے جس میں نئی قیم کے ہے بھی معلوم ہوا کہ جس قیم حضور پر نور شائیل کو خسل دیا تعادہ نکال لیا گیا تعلد نووی نے اس کو صواب کما اور عقلی وجہ سے بھی اس کو ترجیح دی ہے کہ اگر وہ رہتا تو تمام اوپر کا کفن تر ہو کر خراب ہو جاتا۔ اور ابوداؤد کی روایت کو جس میں دو کپڑے اور وہ وہ کے بین زیاد کی وجہ سے کہ کپڑے اور وہ قیم جس میں آپ کی وفات ہوئی مردی ہیں ایر یہ بن زیاد کی وجہ سے ضعف کما ہے۔

اور ابن ماجہ میں حضرت وان عباس رضی اللہ تعالی عنما سے رواعت سے کہ جب

آپ کا جنازہ تیار کر کے گھر میں گیا تو اول مَرووں نے گروہ گروہ ہو کر نماز پڑھی پھر عور تم ور تم نماز پڑھی پھر عور تم آئیں پھر بچ آئے اور اس نماز میں کوئی امام نمیں ہوا تھ حضرت ابو بکر بھڑ نے نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سٹھیٹ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی روح ای جگہ قبض کرتے ہیں 'آپ سٹھیٹیا کو اس جگہ دفن کرو جمال آپ کا بستر تھا' روایت کیا اس کو ترفدی نے۔ (اس سے یہ لازم نمیس آتا کہ ہم نبی کا مدفن ان کا محل وفات میں ہو بلکہ صرف محل وفات میں دفن کا محبوب ہونا جبت ہوتا ہو اور بات ہے دو سری جگہ دفن کر تھیں ور سے دو سری جگہ دفن کر تی تو اور بات ہے)

اور حفرت ابو طلح بن تن ن آئ مل مل کو که کودی اور قبر شریف پس چار حفرات فی آثارا۔ حضرت ابو طلح بن خاس اور دو صافزادے حضرت عباس کے قتم اور فضل رضی الله تعالی عشم اور آپ کی کھر پر نو ایشیں کی کھڑی کی گئیں اور شقران نے کہ آپ کے آزاد کے ہوئ غلام سے اپنی رائے ہے ایک کھیس نجران کا بنا ہوا جس کو آپ او ژھا کرتے سے قبر شریف بی بجھوری تھا کی اور محضرت بلال بن شریف بی بی مشک پانی کی قبر شریف پر چھڑک دی مربانے کی طرف سے حضرت بلال بن تا کے مشک پانی کی قبر شریف پر چھڑک دی مربانے کی طرف سے شروع کیا۔

اور بخاری ہیں مفیان تمادے روایت ہے کہ انہوں نے آپ کی قبر شریف کوبان کی شکل کی دیکھی۔ اور واری نے دھنرت انس بڑھ سے روایت کیا ہے ہیں نے آپ کی شکل کی دیکھی۔ اور واری نے دھنرت انس بڑھ سے روایت کیا ہے کہ میں نے آپ نیادہ ان اور روش تر اور ایوم وفات سے نیادہ آئے اور آلریک تر نمیں دیکھا۔ ترخدی نے ان سے روایت کیا ہے کہ جس روز دھنور میں تھریف لائے ہیں اس کی ہر چیز روش ہو "نی اور جس روز آپ کی وفات ہوگی اس کی ہر چیز ماریک ہو گئی اور جس کی مٹی سے باتھ بھی نہ جھاڑے سے کہ بوگی اس کی ہر چیز آلریک ہو گئی اور بنوز وفن کر کے مٹی سے باتھ بھی نہ جھاڑے سے کہ اپنے قلوب میں ہم نے تقریبا اس کا بید مطلب نمیں کہ نوز باللہ تمارے عقیدے یا عمل میں فرق آگیا بلکہ آپ کی قرب و صحبت و مشاہدہ کے ساتھ جو انوار فاص شے وہ نہ رہ ور شخ کال سے قرب و بعد بیں نقاوت اب بھی مشاہد ہے)

ادر قبر شریف کی زیارت میں صحیح احادیث آئی ہیں۔ چنانچہ دار تطنی نے ابن عمر

رضی الله تعالی عنما سے روایت کیا ہے کہ حضور مٹھیل نے ارشاد قرایا : من زار قبری و جبت له شفاعتی اور عبدالحق نے اپنے احکام وسطی و صغری میں اس کو روایت کر کے اس سے سکوت کیا اور ان کا سکوت (بوجہ اس الترام کے) دلیل ہے اس کی صحت پر۔ اور جمج کبیر طرانی میں ہے کہ حضور مٹھیل نے ارشاد قرایا : من جاء نی زائز الا تحصله حاجة الا زیادتی کان حقا علی ان اکون شفیفا له یوم القیمة اس کو ابن السکن نے صحح کما ہے اور شکلم فید احادیث اس باب میں کشر ہیں اور تعدد طرق و تقوی باحادیث سیحد نے ورد سابقہ ان کے ضعف کا جابر ہو سکتا ہے یہ تو نتوی استدلال تھا اور ذوق اس فتونی کو یہ کمہ کر توی کرتا ہے۔

غَلَیَّ ہِوَبْعِ الْغَامِرِیَّةِ وَقَفَةٌ الِیْمُلِیٰ عَلَیَ الشَّوْقُ وَالدَّمْخُ کَاتِبٌ ''لیلی عامریہ کی منزل پر کچھ توقف کرنا مجھ پر لازم ہے تاکہ شوق مجھ کو معمون تھو اے اور آ نسو لکھنے والا ہو۔''

وَمِنْ مَّنْعَبِیْ حُبُّ الْقِیَادِ لِاَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِیْمَا یَعْشِقُوْنَ مِمَنَاهِبُ ''اور میرا نهب ب گرول سے حجت کرنا گروالوں کے طاقہ سے اور لوگول کے اپنی نحبوب چیزول کے باب میں مختلف فماہب ہیں۔''

اور ایک صدیث میں جو وارو ب لا تشد الرحال الا المی نلفة مساجد وہ سمرانی التبر الشریف کی نمی پر دلات نہیں کرتی کیونکہ یمال اعتما مفرغ ہونے سے مشتی منہ مقدر ب اور بوجہ متعمل ہونے اعتماء کے چونکہ اصل اس میں متعمل ہو وہ مشتی کی جس سے ہوگا اور جس قدر اقرب فی التجانس ہوگا وہ احق للتعیین ہوگا اور جس قریب ماجد الله الله فاجر ب کہ مفوم معجد ب پس نقد پر اس طرح ہوگی لا تشد الوحال الی مسجد الا اللی فلفة مساجد اس صورت میں مطلقا مشاہد و مقابر کی طرف سفر کرتا صدیث فدکور میں مسکوت عند ہوگا اور نمی پر وال تہ ہوگا اور انمی اس کی ایک صرح صدیث فدکور میں مسکوت عند ہوگا اور نمی پر وال تہ ہوگا اور انمی اس کی ایک صرح صدیث سے ہوتی ہے جس کو مولانا مفتی صدر الدین خال والوی مرحوم و مفخور نے اپنے صدیث سے ہوتی ہے جس کو مولانا مفتی صدر الدین خال والوی مرحوم و مفخور نے اپنے صدیث سے ہوتی ہے جس کو مولانا مفتی صدر الدین خال والوی مرحوم و مفخور نے اپنے صدیث سے ہوتی ہے جس کو مولانا مفتی صدر الدین خال والوی مرحوم و مفخور نے اپنے صدیث سے ہوتی ہے جس کو مولانا مفتی صدر الدین خال والوی مرحوم و مفخور نے اپنے سعید الفرندی رسالہ ختی الی سعید الفرندی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغى للمطى ان يشد رحاله الى مسجد ينبغى فيه الصلوة غير المسجد الحوام والمسجد الاقضى ومسجدى هذا۔ اور من اس كے يہ بين كه دو سرى مساجد كى طرف جن مين كه تضاعف ثواب كا وعده شين به اس نيت سے سر كرناك وہال نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوگا تقول على الثارع ب اس ليے منى عذب اور مقابر فاصد ميں بركات فاصد ثابت بين مجرزورو القبور مين مجى الله المثان اذن ب البت بيد شرط ضرور ب كه اور مقاسد لازم نه آئيں خوب سمجے لو۔ (مِنَ الْمَوْاهِبِ الصَّفَيْدَةِ)

أَلَا يَارَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ رَجَآءَنَا وَكُنْتَ بِنَا بَوًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيا لِيَبْكِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيَا وَكُنْتَ رَحِيْمًا هَادِيًا وَمُعَلَّمًا وَعَقِيْ وَخَالِيْ ثُمَّ نَفْسِيْ وَمَالِيَا فِذَى لِرَسُوْلِ اللَّهِ أَبْنِي وَخَالَتِينَ فَلَوْ أَنَّ رَبُّ النَّاسِ أَبْقَى نَبِيَّنَا سَعِدْنَا وَلُكِنْ أَمْرُهُ كَانَ مَاضِيَا عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ السَّلَامُ تَحِيَّةً وَأُذْخِلْتَ جَنَّتِ مِنَ الْعَدُنِ رَاضِيَا (ترجم) (ا) یارمول الله آب مارے امیدگاه تھے اور آب ہم یر شنق تے اور یخت نه تھے۔ (۲) اور آپ رحیم اور ہادی اور تعلیم فرمانے والے تھے جس کو رونا ہو آج آپ پر روسے (۳) رسول الله تاتیا پر فدا ہو میری مال اور خالد اور چا اور مامون چرمیری جان اور مال - (٣) سو اگر پروردگار عالم بمارے نبی كو بالى ركمتا تو بم سعادت اندوز بوت ليكن اس كا علم نافذ بوف والا ب-(۵) آپ ير الله تعالى كى طرف سے تحيت ہو اور آپ جنات عدن ميں راضي ہو کر داخل کئے جائیں۔

## فصل نمبر٢٨

عالم برزخ میں آپ ملتی الم بعض احوال و فضائل بہل میں روایت یا ہے کہ بعض احوال و فضائل بہل موایت یا ہے کہ کہا دن الیانیں ہے کہ نی اکرم مائی پر آپ کی امت کے اعمال می و شام پیش نہ کے

مِئت بول- اكذا في المواهب)

وو سرکی روابیت: مشکلوة میں حفرت ابو الدرداء بڑتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سی پیلے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جمد کو کھا سکے پس اللہ کے پیغیر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے' روایت کیا اس کو این ماجہ ز

ف : پس آپ کا زندہ رہنا بھی قبر شریف میں ثابت ہوا اور یہ رزق اس عالم کے مناسب ہو؟ ہے اور گو شداء کے لیے بھی حیات اور مرزوقیت دارد ہے مر انبیاء علیم الملام میں ان سے اکمل و اقویٰ ہے۔

تنيسرى روابيت: بيهن وغيره نے معنزت انس بناتھ سے روايت كيا ہے كہ رسول الله ستائيے نے فرمايا كه انبياء عليم السلام اپني قبروں ميں زندہ ہوتے ہيں اور نماز پڑھتے ہیں۔ (كذا في المواهب)

ف : یه علینی نیس بلکہ تلذؤ کے لیے ہے اور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کو ہر جگہ سے پہارتا جائز ہے کو کلہ مفتلوۃ میں بیستی سے بروایت حضرت الس بڑتھ فود نی اکرم ما تھیا کا ارشاد مروی ہے کہ جو فض میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو شل خود من لیتا ہوں اور جو مختص دور سے درود بھیتا ہے وہ جھ کو پڑھائی جاتی ہوئی بدرید فرشتوں کے جیسا مفتلوۃ ہی میں نسائی اور داری سے بروایت این مسود بڑتھ آپ ما تھیا کا ارشاد مردی ہے کہ اللہ تعالی کے بچھ ملائکہ زمین میں سیاحت کرنے والے مقرر ہیں کہ مربی امت کی طرف سے جھ کو سلام پڑھائے دہتے ہیں۔

چوتھی روابیت: مفکوۃ میں نبیہ بن وہب سے ردایت ہے کہ کعب الاحباد تھی دعزت عائشہ رمنی اللہ تعلق عنها کے باس آئے اور حاضرین نے رسول اللہ ملکھ کا ذرکیا تو حضرت کعب بڑی نے کہا کہ کوئی دن ایبا نہیں آئ جس میں ستر ہزار فرشتے نہ آتے ہوں یماں تک کہ رسول اللہ ملکھ کی آئر شریف کو بازو مارتے ہوئے احاطہ کر لینتے ہیں اور آپ پر درود پڑھ جاتے ہیں اور بیا ہی کہ جب شام ہوتی ہے وہ آسان پر چڑھ جاتے ہیں اور دو سرے فرشتے ای طرح کے اور اُزتے ہیں اور ایبا ہی کرتے ہیں یماں تک کہ جب اقرام تا ہم ہوتی ہے دو آتھاں کے ماتھ باہر تشریف

نَشْوُ ال**قِلِيْب** 

لائیں گئے کہ وہ آپ کو لے چلیں گئے اردایت کیا اس کو داری نے۔ ف : اس سے آپ کا شرف عظیم برزخ میں طاہر ہے۔

ت ، ۱۰ سے آپ معکوہ میں ابوداؤر و بیعتی سے بروایت ابو ہریرہ بڑتھ ارشاد نبوی پیانچویں روایت : معکوہ میں ابوداؤر و بیعتی سے بروایت ابو ہریرہ بڑتھ ارشاد نبوی

ہیں چریں موسی سے مصل مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ جھ پر میری روح کو واپس کر دیتا تعلق کیا ہے کہ جو محض مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ جھ پر میری روح کو واپس کر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

ف : اس سے حیات میں شبہ نہ کیا جائے کیونکہ مرادیہ ہے کہ میری روح جو ملکوت و جروت میں منتفرق تھی جس طرح کہ دنیا میں نزول وجی کے وقت کیفیت ہوتی تھی اس سے افاقہ ہو کر سلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں' اس کو رد روح سے تعبیر فرما دیا۔ اکدا

في اللمعات،

قلخیص : مجوعہ روایات سے علاوہ فغیلت حیات و اکرام طائکہ کے برزخ میں آپ کے یہ مشاغل طبت ہوتے ہیں۔ (۱) اعمال امت کا طاحظہ فربانا (۲) نماز پڑھنا (۳) نفرا مناسب اس عالم کے نوش فربانا (۳) سلام کا سنا نزدیک سے خود اور دور سے بذریعہ طائکہ۔ سلام کا جواب دیتا یہ تو داما طاجت ہیں اور احیاناً بعض خواص امت سے یقطہ میں کلام اور برایت فربانا بھی آثار و اخبار میں فہ کور ہے اور حالت رویا و کشف میں تو ایسے واقعات حصر و احساء سے متجاوز ہیں اور ان مشاغل کے ایک وقت میں اجماع سے تراحم کا وسوسہ نہ کیا جائے کیونکہ برذخ میں روح کو بحر ضعوصاً روح مبارک کو بہت وسعت ہوتی ہے گر اس وسعت سے امور غیر فابت یا طابتہ احیانا کو صحوت عنما کو طابت یا طابتہ احیانا کو شاہت بالدوام مانا جائز نمیں ہوگا خوب سمجھ لیا جائے۔

### مِنَ الْرَّوْضِ

ثَالِلَهِ ٱلْهَسِمُ مَاوَا فَاكَ مُنْكَبِرُ اِلاَّ وَاصْبَحَ مِنْهُ الْكَسْرُ يَنْجَبِرُ وَلَا احْتَهٰى بِحِمَاكَ الْمُحْتَمِى فَزَعًا اِلاَّ وَعَادَ بِاَهْنِ مَالَهُ خَصَرُ وَلَا اَتَاكَ فَقِيْرُ الْحَالِ ذُوْ اَمْلٍ اللَّ وَفَاضَ مِنَ الْإِنْرِ لَهُ نَهَرُ وَلَا اَتَاكَ امْرُهُ مِنْ ذَنْبِهِ وَجِلَّ اللَّ وَعَادَ بِعَفْمٍ وَهُوَ مُغْتَفَرُ ولَا ذَعَاكَ الْهِيْفُ عِنْدَ نَازِلَةٍ اِلاَّ وَلَبَاهُ مِنْكَ الْعَوْنُ وَالْبُسْرُ

(ترجمه) (۱) میں فتم کھاتا ہوں کہ آپ کے باس (مزار شریف بر) کوئی شکتہ حال (دعا کے لیے عرض کرنے کو) نمیں پنجا گر کہ اس کی شکتگی کی اصلاح ہو گئی (اس طرح سے کہ حیات برزفیہ کے سبب آپ نے بن کر دعا فرمائی اور وہ کامیاب ہو گیا) (۲) اور نہ کسی بناہ لینے والے نے گھبرا کر آپ کے دربار میں یناہ لی مرکم امن و امان کے ساتھ واپس ہوا اس حالت سے کہ اس کو (اپی حاضری یر) شرمندگی نمیں ہوئی (جیبا ناکام جانے میں ہوتی) (۳) اور نہ آپ ك ياس (مزار شريف بر) كوئى فقير حال اميدوار (دعا كے ليے عرض كرنے كو) عاضر ہوا مرکہ اس کے نشان قدم ہی سے اس کے لیے نمر( محیل حوائج کی) جاری ہو گئی (اس طرح سے کہ حیات برذفیہ کے سبب آپ نے من کر دعا فرائی اور وہ کامیاب ہو گیا)۔ (۴) اور نہ آپ کے پاس (مزار شریف یر) کوئی مخنص اینے ممناہ سے ڈر<sup>تا</sup> ہوا دعائے مغفرت کے لیے عرض کرنے کو آیا محر کہ وہ مخو کے ساتھ بخشا ہوا گیا(اس طرح سے کہ حیات برزفید کے سبب آپ نے س کر دعا فرمائی اور وہ کامیاب ہو گیا)۔ (۵) اور نہ کسی مغموم نے کسی حاوث کے وقت آپ کو (مزار یر حاضر ہو کر دعا کے لیے) پکارا محر آپ کی جانب سے عون اور آسانی نے اس کو جواب دیا (اس طرح سے کہ حیات برزفید کے سبب آب نے من کر دعا فرائی اور وہ کامیاب ہو گیا)۔

> يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْهِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْمُصُرُ

### فصل نمبر۲۹

# آپ ملٹی کیا کے چند خاص فضائل کا قیامت میں ظہور

نبہلی روابیت : حضرت ابو ہریرہ بڑتر سے ردایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ سڑکیا نے میں سردار ہوں گا اولاد آدم کا الینی کل آدمیوں کا) قیامت کے روز اور میں ان سب میں پہلا ہوں گا جن کی قبر شق ہوگی (لینی سب سے اول میں قبرسے انموں گا) اور سب اشفاعت کرنے والوں) سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے اول میری شفاعت قبول کی جائے گی' روایت کیا اس کو مسلم نے۔

اور شیخین کی ایک حدیث میں جو قیامت میں معقد سے سب سے اول موی علیہ السلام کا ہوش میں آتا آیا ہے ہو یہ وہ معقد نمیں ہے جس کے بعد بعث ہوگا کہ اس میں حضور سب سے مقدم ہیں بلکہ بعد بعث کے ایک معقد فزع ہوگا جیسا کہ آپ کا فاکون اول من یفیق فرماتا اس کا قرینہ ہے ہو اس میں موی علیہ السلام مقدم ہوں گے جس میں احمال یہ ہے کہ وہ کی عارض سے ہو جس کی طرف خود اس مدیث میں بھی اشارہ ہے فلا ادری احوسب بصعقة المطور المنع یعن طور پر بے ہوش ہو جانے کے عوض میں فلا ادری احوسب بصعقة المطور المنع یعن طور پر بے ہوش ہو جانے کے عوض میں شاید اس وقت ہیں قریب الیمن ای فلر آئی فلسل کی ساتویں روایت میں) اہراہیم علیہ السلام کے نقدم فی الملباس کی وجہ اس کی نظر آئی

میسرکی روایت: مواہب میں این زنجریہ سے بروایت کیرین موہ معزی روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ میں (قیامت کے روز) براق پر ہوں گا اور تمام انجماع میں سے اس روز میں اس کے ساتھ مختص ہوں گا۔

چو تھی روایت : حضرت جار بھت ہے ایک صدیث میں جس میں نصائص کا ذکر ب یہ جلہ بھی حضور میں کا ارشاد فرالیا ہوا مردی ہے کہ جھے کو شفاصت (کبری) عطائی گئ ب اجو تمام عالم کے واسطے فصل حساب کے لیے ہوگی اور وہ آپ بی کے ساتھ مخصوص ب اروایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔

پانچوس روایت : حفرت ایا سعید بوهند سے منجلہ خصائص حضور ماہیا کا یہ ارشاد بھی ہے کہ میرے ہاتھ میں (قیامت کے روز) لواء الحمد ہو گا اور میں گخر کی راہ ہے نمیں کمتا اور جتنے نبی میں آدم بھی اور ان کے سوا اور بھی وہ سب میرے پاس لواء کے بینچ

ہوں گے' روایت کیااس کو تر**ندی** نے۔ حبیر د

چھٹی روابیت : حفرت جابر بنت سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ منتی خراف کے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ منتی کے کہ میں سب سے پہنے تہر سے نکلوں گاجب لوگ مبعوث ہوں گے اور میں ان کا بیشرو ہوں گاجب حق تعالیٰ کی بیشی میں آئیں گے اور میں ان کی طرف سے اشفاعت کے لیے، بات چیت کروں گاجب وہ خاموش ہوں گے اور ان سب میں بھے سے شفاعت کے لیے در خواست کی جائے گی جب وہ (موقف میں حساب سے) محبوس کئے جائیں گے اور میں ان کا بیشارت دینے والا ہوں گاجب وہ نامید ہو جائیں گے اور کرامت (اور ہر فر) کی تجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گا اور لواء الحمد اس روز میرے ہاتھ میں ہو گااور میں اپنے رب کے نزدیک تمام بی آوم سے زیادہ کرم ہوں گا۔ ایک بزار خادم (میرے اکرام و ضدمت کے لیے) میرے پاس آمدورفت کریں گے (اور ایے حسین ہوں گے) گویا کہ وہ خدمت کے لیے) میرے پاس آمدورفت کریں گے (اور ایے حسین ہوں گے) گویا کہ وہ خیف ہیں جو (غبار وغیرہ سے) محفوظ ہوں یا موتی ہیں جو بھرے پڑے ہوں' روایت کیاہی

ف : اور فصل سابق کی جو تھی روایت میں قبر شریف سے نگلنے کے وقت ستر ہزار فرشتوں کا آپ کے جلومیں ہونا کہ کور ہو چکا ہے۔

ساتوس روابیت: حفرت او برره بنتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں بھیانے (بعد انشقاق ارض کی حالت کی نسبت) فرایا کہ جمعہ کو جنت کے جو ڈوں میں سے ایک جو ژو بہنایا جائے گا بھر میں عرش کی واہنی طرف کھڑا ہوں گا کہ کوئی فخص خلائق میں سے بجز میرے اس مقام پر کھڑانہ ہو گا' دوایت کیا اس کو تر ندی نے۔

 اس میں حضور مٹھیل مقدم ہیں اور ایک لباس قبرے نگلنے کے بعد بسنایا جائے گا اس میں حضرت ایرائیم علیہ السلام مقدم ہوں گے جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ان کو بقول مور خین نمرود نے آگ میں زائد زائد کپڑے اتار کر ڈالا تھا یہ اس کا صلہ ہو۔ بسرعال اشقاق ارض کے بعد لباس عطا ہونے میں حضور مٹھیل ہی مقدم ٹھسرے۔

آ ٹھویں روایت: حفرت ابو ہررہ بڑاتھ سے ایک طویل صدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ ملائیز نے فرمایا کہ جنم کے وسط میں بل صراط قائم کیا جائے گا سو سب رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر گذروں گا۔ (روایت کیا اس کو بخاری و مسلم

تویس روایت : حفرت سرہ بڑھ ہے روایت ہے کہ فربلا رسول اللہ بڑھ ہے کہ بر بی کا ایک حوض پر لوگ زیادہ ہم کا ایک عرض پر لوگ زیادہ آتے ہیں اور جھ کو امید ہے کہ میرے حوض پر لوگ بست آئیں گے (کیونکہ میری امت زیادہ ہوگی) روایت کیا اس کو ترفری نے۔

ف : اس سے آپ س کے اور کا اوروں کے حوض سے پررونق زیادہ ہونا ثابت ہوا اور یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔

وسویس روایت : حفرت انس برقت سے ایک صدیث طویل میں روایت ہے کہ رسول الله مرتیج نے (اون بالشفاعت کے متعلق) فرایا کہ الله تعالی میرے قلب میں ایسے مضامین حمدوثا کے القاء فرائیں گے کہ اب میرے ذہن میں حاضر نہیں۔ (روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے)

ف : یه علمی نفیلت آپ کی اس روز ظاہر ہوگ کہ ذات و صفات کے متعلق ایسے وسیع معلومات کے ساتھ آپ خاص ہوں گے ہیر سب احادیث بجز تیسری روایت کے مفکوة میر، ہیں۔

## مِنَ الْقَصِيْدَةِ

هُوَ الْحَبِيْثِ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لَكُلِّ حَوْلٍ مِنَ الْأَخْوَالِ مُفْتَحِمِ دَعَا اِلَى َ اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهِ مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْفَصِمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِى الْحِذَا بِيدِى فَصْلاً وَإِلاً فَقُلْ يَازَلَةَ الْقَدَمِ

يَاكُومَ الْحَلْقِ مَالِى مَنْ اكُونُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلْولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

وَلَنْ يَضِيْقَ رَسُولَ اللّهِ جَاهُكَ بِيْ . إِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

يَانَفُسُ لاَ تَقْتُطِى مِنْ زَلَّةٍ عَظْمَتْ إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفُوانِ كَاللّمَمِ

لَعَلْ رَحْمَةَ رَتِيْ حِيْنَ يَفْسِمُهَا تَأْنِي عَلَى حَسَبِ الْعِطْيَانِ فِي الْقَمْتِيهِ

(ترجمه) (۱) وہی ہے ایبا محبوب اللہ تعالی کا کہ اس کی شفاعت کبری کی امید کی ماتی ہے ہر ہول کے لیے ہولمائے روز قیامت جس میں آدی برور داخل کئے جائیں گے۔ (٢) آنخضرت میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا سوجس نے آپ کے طریق کو مضوط ایکر لیا تو اس نے ایک مضوط دی کو چکر لیا جو مجی نس ٹوٹے کی (بلکہ قیامت میں بھی وہ ذریعہ شفاعت بنے گی) (۳) اگر آنحضرت ﷺ براه فغل و کرم و ازروئ عمد میری د عمیری آخرت میں یاد نہ فرائیں کے و و کم کہ افوس میری افوش قدم یر (کر کول اعمال صالح نہ كے) (١١) اے بررگ ترين كلوقات يوقت نزول مادة عليم و عام كے آب کے سواکوئی ایسا شیں ہے جس کی میں بناہ میں آؤل (صرف آپ کائی محروسہ (۵) اور برگز تنگ نه بو گا عرصه قدر و منزلت آپ کا اے رسول اللہ الناج بيب شفاعت ميري ك اس وقت كه خداوند كريم بصفت علم ملوه فرما ہو گل (١) اے ميرے ننس اس كناه كے سب جو برا ب علو سے ااميد مت ہو کیونکہ بے شک عنابان کیرہ در باب بخش مثل صغیرہ ہیں۔ (ع) امید ہے كر ميرك بروردگاركى رحمت جب وه اس كوائي بدول ير تشيم كرك كاق وه رحمت بقدر كنابال حصد من آسة ك- (صفرالورده)

> يَارَبِ صَلِ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

## فصل نمبر۳۰

# آپ ساتھ لیا کے وہ خصائل جو جنت میں ظاہر ہوں گے

وو سری روایت : امام احمد روائد نے معرت اس بوائد سے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کو ٹر کیا چے ہے؟ آب نے فرملیا کہ ایک سرے جنت میں کہ مجھ کو میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شمد سے زیادہ شری ہے۔ اور بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے ب کہ آپ نے بیہ بھی فرمایا کہ اس کے دونوں کناروں پر مجوف موتی ہیں اس میں برتن (یانی پنے کے) اس قدر بزے میں جتنے ستارے۔ اور نسائی کی روایت میں حضرت عائشہ رمنی الله تعالیٰ عنما سے بیہ ہے کہ وہ وسط جنت میں ہو گی اور اس کے دونوں کناروں پر موتی اور یا توگ کے محل ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے اور اس کے تھریزے موتی اور یا توت ہیں۔ اور احمد اور ابن ماجه و ترفدي كي روايت من ابن عمر رضي الله تعالى عنما عداس طرح بك رسول الله من الله عن فرايا كم كوثر ايك شرب جنت من اس ك دونول كنارب سون كے بيں اور يائي موتى ير چلا ہے۔ اور ابن الى الدنيا نے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما ہے موقوفاً روایت کیا ہے کہ وہ ایک نسرہے جنت میں' اس کا عمق ستر ہزار فریخ ہے اس کے دونوں کنارے موتی اور زجرجد اور یا توت کے جیں۔ اللہ تعالی نے اپنے نی ساتھا کو اور انبیاء کے تبل اس کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ اور ترفدی کی روایت میں معنرت ائس بڑھ سے ہے کہ رمول اللہ مڑھا نے فرمایا کہ کوٹر ایک نمرے جنت میں اس میں یہ ندے ہیں جیسے او نٹوں کی گرونیں۔ مفنرت عمر بڑتھ نے عرض کیا کہ وہ تو بڑے لطیف

ہیں۔ آپ متن جی نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔
ف : یہ نسر جنت میں اس حوض کے علاوہ ہے جو میدان قیامت میں ہوگا اور بخاری
کی روایت کے موافق اس حوض میں آی نسر سے پائی گرے گا۔ اور مسلم کی روایت کے
موافق دو پر نالوں سے کہ ایک چاندی کا اور ایک سونے کا ہوگا جنت کا پائی اس حوض میں
پنچ گا۔ مجموعہ روایت شیخین سے ان پر نالوں سے آئ نسر کا پائی جانا ثابت ہو جاتا ہے اور
ان سب روایات کے مجموعہ سے چند صفات فاصلہ اس نسر کی اور خاص ہونا اس کا حضور
ساتھ کیے کا ساتھ ہی سب واضح ہے۔

تیسری روایت : مسلم نے هفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑتھ سے روایت کیا ب كدرسول الله من الله عن فرمايا كدجب تم موذن كي اذان سناكرو توجو وه كماكري تم مجى كماكرو پر مجھ ير درود ميهاكرو كونكه جو مخض مجھ ير ايك درود بھيجا ہے اس ير الله تعالى دس رحمیں بھیجا ہے چرمیرے لیے وسلہ کی دعاکیا کرو اور وہ وسلہ جنت میں ایک ورجہ ب كد تمام بندگان خدا مى س اى كامستى ايك بى بنده ب اور الله تعالى س اميدب کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا سوجو فخص میرے لیے وسیلہ کی دعاکرے گااس کے لیے میری شفاعت واقع ہو گ۔ اور سند احد میں ابو سعید خدری جھتر کی روایت سے ارشاد نبوی ہے کہ وسلمہ اللہ تعالی کے نزدیک ایک درجہ ہے جس سے برے کر کوئی ورجہ نہیں۔ ف : قواعد سے یہ امر معین تھا کہ حضور می اس کے مستق بیں کیو کلہ جب آپ كا افضل الخلق مونا ابت ب أو كا برب كه افضل ورجات آپ بى ك لي ب كر اس ارشاد فرمانے کے وقت تک جزنیّا تعریج نہ ہوئی ہوگی جو ایہا ارشاد فرمایا۔ چو تھی روابیت : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے اس آیت کی تغییر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِنِكَ وَبُكَ فَتَوْطَى مروى ہے كہ انموں نے فرايا كہ اللہ تعالى نے آپ کو ایک بزار محل جنت میں دیے ہیں اور ہر محل میں آپ کی شان کے لائق ازواج اور خادم ہیں۔ روایت کیا اس کو ابن جریر اور ابن الی حاتم نے اور اسی بات چو نکہ رائے سے

پانچویں روامیت : حفرت این عباس رضی الله تعالی عنما ہے ایک حدیث میں روایت ہے کہ فرمایا رسول الله ماہیے نے میں سب سے پہلے جنت کا حلقہ ہلاوں کا تو الله

نہیں کی جائتی اس لیے یہ موقوف حکماً مرفوع ہے۔

تعالی میرے کیے دروازہ کھول دیں گے اور مجھ کو اس میں داخل فرمائی گے اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہول گے۔ (روایت کیا اس کو ترفی نے)

ف : یہ بھی آپ کی فضیلت خاصہ ہے جو جنت میں ظاہر ہو گی کہ آپ کی امت کے لوگ سب امم سے پہلے جنت میں واطل ہول گے۔

چھٹی روایت : حفرت انس بڑاتھ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ میں لیے کہ اور پھیلے کہ اور پھیلے میں ایو کمروالے اور پھیلے میانہ عمروالے اور پھیلے میانہ عمروالے اللہ بنت کے سردار ہول گے۔ اروایت کیا اس کو ترفذی نے اور این مانیا نے حضرت علی بڑتھ سے روایت کیا ہے)

ف : آپ سر کیا کی امت میں سے دو بزرگوں کا تمام امم اولین و آخرین کے کول ادھیر) میں سروار ہوتا ہے جی آپ کی فضیلت مختصہ ہے جو جنت میں ظاہر ہوگ۔

ساتوس روابیت : حفرت حذیف برتر سے ایک صدیث میں روایت ہے کہ فرمایا رسول الله بی ایک فرمایا رسول الله بی ایک فرمین آیا ہے جو اس شب سے قبل مجھ زمین بر نمیں آیا۔
اس نے حق تعالیٰ سے ورخواست کی کہ بھھ کو آگر سلام کرے اور بھھ کو بشارت وے کہ فاطمہ (رمنی الله تعالیٰ عنما) تمام الل جنت کی عورتوں میں سروار ہوں گی اور حس اور حسین (رمنی الله تعالیٰ منما) تمام الل جنت کے جوانوں میں سروار ہوں گے۔ (روایت کیا اس کو ترفدی نے)

ف : آپ کے خاندان میں ہے ان حضرات کا جنت میں جوانوں اور عور توں کا سردار ہونا یہ بھی آپ کی فضیات خاصہ ہے کہ جنت میں خاہر ہوگی اور باوجود یک حظرات حمین بڑی نے سن کمولت بالے ہے مگر ان کو جوان سن شخوشت کے مقابلہ میں کما گیا اور چونکہ ان کی عمر حضرات شخین ہے کم (۱) ہوئی اس لیے شخین کو کمول اور حضین کو شاب کما گیا۔ یہ تمن روایتی اخیرکی اور ایک اول کی مفکو ہے نقل کی کئی 'باتی سب مواہب ہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ شخیر رضی اللہ تعالی عنما کی عمر تربیٹھ (۱۳) سال کی ہوئی اور حطرت حسن جھڑی کی عمر پیٹتائیس (۳۵) سال سے بچھے ذاکد اور حضرت حسین جھڑی کی عمر پچپن (۵۵) سال سے بچھے ذاکہ ہوئی اور یہ ہمی ہو سکتا ہے کہ حضرات شخیر وفات کے وقت کمول تھے ان کے مجموعہ وفاتین کے وقت کئی : ب مطرت عمر سرتر کی وفات ہوئی ہے حضرات حسین شاب تھے ہی لفظ شاب اپنے معنی پر رہ کا۔

## مِنَ الْقَصِيْدَةِ

فَحُوْتَ کُلُ فَحَادٍ عَيْرَ مُشْتَوَكِ وَجُوْتَ کُلَ مَقَامٍ عَيْرَ مُوْدَتَمِ وَجَوْتَ کُلَ مَقَامٍ عَيْرَ مُوْدَتَمِ وَجَلَ بِفَيْدَ الْوَلِيْتَ مِنْ رَثْبٍ وَعَزَّ اِلْوَاكُ مَا الْوَلِيْتَ مِنْ يَفِيمِ (رَجمه) (ا) لِي آپ نے برحلم کی بزرگی جس میں کوئی آپ کا شریک نیں ہے جَح کرلی اور آپ برعالی مقام ہے جن میں کوئی آپ کو مزاحت کرنے والانہ تھا بڑھ گئے بینی آپ کو وہ بلند ترین مراتب احمل نمیں ہوئے (۴) اور بمت بوی جنت کے نویر ان مراتب کی جو آپ کو عطاکتے کے اور قم اوراک ان نمتوں کا جو آپ کو عطاکتے کے اور قم اوراک ان نمتوں کا جو آپ کو مطاکح گئے اور قم اوراک ان نمتوں کا جو آپ کو مطاکح گئے دو شم اوراک ان نمتوں کا جو آپ کو مطاکح گئے دو آپ کو عطاکہ گئے وار قم اوراک ان نمتوں کا جو آپ کو مُخانِ خداوند تعالی عطاکی گئی دھوار تر ہے۔ (عطرالوروہ) علی ازتِ صَلِ وَسَلِمَ دَآئِمَا اَبَدًا

### فصل نمبرا۳

## آب سلن المرائد المخلوقات مون كابيان

اس کی تفری اس لیے ضروری ہوئی کہ ضول سابقہ میں اکثر واقعات ہے تقس فضیات ہے تقس فضیات ہے تقس فضیات ہے تقس فضیات اور وہ متنازم نمیں افضیات کو اور بدون اس کے اعتقاد کے نفس فضائل کا اعتقاد کائی نمیں اور گویہ مسئلہ ایا اجماعی اور مسلمات ضروریہ سے ہے جس پر استدلال ہی کی حاجت نمیں گرتبر تھا کچھ روایات تکسی جاتی ہیں۔

مہلی روایت : حفرت این عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عن اللہ تعالی کے نزویک تمام اولین وآخرین میں زیادہ محرم ہوں۔ روایت کیا اس کو ترفی اور داری نے۔ رکذا فی المشنگوة)

وو سرى روايت : حفرت انس بوتر سے روايت ہے كه رسول الله و الله علي كا بر اس معراج من براق عاصر كيا كيا تور خل ماء

السلام نے فرمایا کیا تو محد (می کیل) کے ساتھ ایما کرتاہے تھے پر تو ایما کوئی محض سوار ہی نہیں ہوا ہے جو ان سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک محرم ہولیں وہ (شرم سے) پہیند پیپند ہوگیا۔ اکذا فی سنن الترمذی)

تیسری روایت: امام احد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا ہے کہ جب آپ (شب معراج میں) بیت المقدس میں تشریف لائے نماز پر صند کھرے ہوئے قر تمام انبیاء آپ کے ہمراہ (مقدی ہو کر جیسا کہ مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنما کی روایت میں حضور مقابل کا ارشاد ہے فاممتھم) نماز پڑھنے گئے۔ اور ابن سعید بیتی کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں وافل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز اوا کی بیتی فرشتے ہی مقدی تھی کھرانیاء علیم السلام کی ارواح سے طاقات ہوئی اور سب نے تو تعالی کی ناکے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کے جب حضور مقابلے کے خطبہ کی نوبت آئی جس میں آپ نے بہا رحمتہ للعالمین ہونا اور معوث الی کافتہ الناس ہونا اور اپنی امت کا خیر الامم و امتہ وسط ہونا اور اپنا فاتم التیتین ہونا ہمی بیان فرایا اس کو س کر ابراہیم علیہ السلام کے خطبہ کی خطب کر کے فرایا کہ بھذا فصل کم محمد اینی ان السلام نے سب انبیاء علیم السلام کو خطاب کر کے فرایا کہ بھذا فصل کم محمد اینی ان فرایا اس کو س کر ابراہیم علیہ می فضائل سے محمد میں مناز براہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد برار اور ماکم علیہ السلام کا یہ ارشاد برار اور ماکم علیہ السلام کا یہ ارشاد برار اور ماکم سے بی معرب الیوا ہمیں المدواهب)

یانچویی روایت : حفرت انس بنتر سے (ایک طویل صدیث میں) روایت بھے کہ اللہ تعالی نے موی علیہ السلام سے (ایک بار اپنے کلام میں) فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کردو کہ جو محف مجھ سے اس حالت میں سلے گاکہ وہ احمد (من کا محر ہو گاتو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا خواہ کوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ احمد کون ہیں؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ حتم ہے اپنے عرف و جلال کی میں نے کوئی محلوق الیمی پیدا نمیس کی دو ان سے زیادہ میرے نزدیک کرم ہو۔ میں نے ان کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ

آ ان و زمین اور عمس و قریدا کرنے سے بیس لاکھ برس پہلے لکھا تھا۔ قتم ہے اسپنہ عزت و جلال کی کہ جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تند کہ محمد (مقابید) اور اس کی است اس میں داخل نہ ہو جائیں (پھر امت کے فضا کل کے بعد سے کہ) موی علیہ السلام نے عرض کیا اے رب مجھ کو اس امت کا نبی بنا دیجے۔ ارشاد ہوا اس امت کا نبی اللہ میں سے ہوگا۔ عرض کیا کہ تو مجھ کو ان (مجما کی امت میں سے بنا دیجے۔ ارشاد ہوا کہ تم پہنے ہو گئے وہ چیچے ہول گے البتہ تم کو اور ان کو دارالجلال (جنت) میں جمع کر دول کاروایت کیا اس کو طیہ میں۔ (کذا فی الرحمة المعهداة)

مجنوعہ ان روایات سے آپ کا افضل الخلق ہونا حق تعالی کے ارشاد سے خود آپ کے ارشاد سے مریحاً بھی ارشاد سے مریحاً بھی ارشاد سے امریحاً بھی اور امامت انبیاء و طائلہ و ختم نبوت و خیریت امت و غیرہ سے امرد اس نصل کے قبل کی دو فصلوں میں اور بالکل شروع کتاب کی دو فصلوں میں بھی متعدد رواتوں سے یہ امرکالتھری ظاہت ہے۔

## مِنَ الْقَصِيْدَةِ

مُحَمَّذٌ سَتِدُ الْكُوْنَفِنِ وَالْقَقَلَيْنِ وَالْفَرِيَّقَيْنِ مِنْ عُوْبٍ وَمِنْ عَجَمِ فَانْسَبُ الِى قَدْوِهِ مَا شِنْتَ مِنْ شَوْفِ وَانْسَبُ الِى قَدْوِهِ مَا شِنْتَ مِنْ عَظِمِ فَانَّ فَالِمَّ الِى قَدْوِهِ مَا شِنْتَ مِنْ عَظِمِ فَانَّ فَالَّ فَصَلَ وَسُولِ اللهِ لَيْسَ لَهُ حَدُّ فَيُعِوْبِ عَنْهُ فَاطِقَ المَّهِ فَالَمَ فَصَلَ وَسُولِ اللهِ كَيلَهِمِ فَيَ مِرداد وَيَاد آثرت و فَمَنْ اللهِ كِلَهِمِ مِن و مرداد وَيَاد آثرت و جن و الله عَلَيْهِم مِن عو مرداد وَيَاد آثرت و جن و الس ك اور مرد فران عرب و محم ك مير - (١) اور آپ كي ذات بيركات كي طرف جو خيال (باعثن عرب الوبيت) تو چاہ منسوب كردك وه سب محم مول كي اور آپ كي قدر عظيم كي طرف جو برائيان تو چاہ نسبت كروه سب محم مول كي اور آپ كي قدر عظيم كي طرف جو برائيان تو چاہ نسبت كروه سب محم مول كي - (٣) كيونك حضن دسالت بناه كي فعنل كي جي حدود نسايت نسبي ہے كہ كوئي كويا ان كو بذريع واتي ذبان كي ظاہرو بيان كر سيت كرت برمائت القدر ميں سيت الله علي ما الله علم كي يہ ہے كہ آپ بشرعظيم القدر ميں سيت الله علي سيان كي يہ مين كي آپ بشرعظيم القدر ميں سيت الله علي سيان كي الله علي مين الله عن الله علي سيان كي القدر ميں سيت حال سيت مارے فيم اور علم كي يہ ہے كه آپ بشرعظيم القدر ميں سيت كه آپ بشرعظيم القدر ميں سيت حال شايت ہمارے فيم اور علم كي يہ ہے كه آپ بشرعظيم القدر ميں

اور یہ کہ آپ تمام طلق اللہ انسان و طائکہ وغیرہ سے بھتریں۔ (عطر الوردہ) یازَبُّ صَلِّ وَسلِّمْ دَآئِمًا اَبُدًا عَلَی حَبِیْبِكَ خَیْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِمِ

فصل نمبر٣٣

# بعض آیات کی مخضر شخفیق

جن کے ظاہرالفاظ سے رسول اللہ ملٹھ کیا کے فضائل کے معارضہ کانعوذ باللہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے آور اس نمونہ سے بقیہ نصوص کی تحقیق بھی سمجھ میں آسکتی ہے

اول : قال اللہ تعالی وَوَجَدَكَ صَـالاً فَهَدْی۔ یمال طلال کے وہ معنی شیں جو اردو

محاورو میں مستعمل ہیں کیونکہ ہر زبان کا لفت اور اس کا محاورہ جدا ہے ہو عربی ہیں اس کے مئی مطلق باوا تھی کے ہیں اور وہ اپنی دونوں ہم کو عام ہے۔ ایک وہ جو احکام آنے قبل ہو اور ایک وہ جو احکام کے معارضہ ہیں ہو۔ دو سرا ندموم ہے اور اول ندموم نسیں کیونکہ نبوت کے بعد جو علوم وہی ہے مطاوم ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ قبل نبوت وہ معلوم نسیں کیونکہ نبوت کے بعد جو علوم وہی ہیں ارشاد ہے وَعَلَمْنَكُ مَالَمْ فَكُنْ تَعَلَمْ۔ معلوم نسی ہوتے تو بس ہے آئے ایک ہوئی ہیں ارشاد ہے وَعَلَمْنَكُ مَالَمْ فَكُنْ تَعَلَمْ۔ معنی معلق و قرار کہ الذی انقص طفوز لا۔ یہاں بھی وِ ذر کے معنی مطلق ہو جے ہیں خواہ گاؤ و اور ڈ اُخوری ہے شہر ہو سکتا ہے بلکہ لغت عربی میں وِ ذُرِ کے معنی مطلق ہو جھ کے ہیں خواہ گاؤ کہ اور خواہ کی غیبی فیض کا ہو جھ ہو اور معموم ہیں۔ لتولہ تعالی اور خواہ کی غیبی فیض کا ہو جھ ہو اور معموم ہیں۔ لتولہ تعالی اور خواہ کی غیبی فیض کا ہو جھ ہو اور معموم ہیں۔ لتولہ تعالی اور خواہ کی غیبی فیض کا ہو جھ ہو ہیں ہے کہ اول اول آپ نے وہی کا بہت ثقل ہو تا تھا جیسا احادیث صحیحہ ہیں ہے کہ اول اول آپ کی جاڑے وہ قوت استعداد کے سبب سمل ہو گیا آلم نشر خ لک اور اور اور کو ای آلم نشر خ لک اور اور کا بین قرینہ ہے۔ اور اول آپ کی جو اور ہو توت استعداد کے سبب سمل ہو گیا آلم نشر خ لک صدر ک اس کا بین قرینہ ہے۔

سوم ؛ قال الله تعالى ليقفير لك الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِكَ وَمَا تَا خَوْر يمال بحى ذَلْبِ عَم مراد معنى متعارف حميل بلك وه اجتمادات بي جو نصوص بي منوخ كردي كئ كد نصوص كے بعد ان پر عمل كرنا ورست خميل جو نكد ذات فعل كى خميل بدلى باعتبار ذات ك اس كو ذَلْبِ فريا كو اس وقت اس بيل وصف ذَلْبِ كانه تعاليبنى الى چيز كه بعض احوال ميل ذَلْبِ مو سَلماً هو كان وقت ذَلْبِ خميل معاف فراح بيل اور آپ كى شدت ميل مبين اور آپ كى شدت خميس تسليه كے سليم يہ عنوان افتيار فريا ورنه فطائ اجتمادى پر تو اجر موجود هيا اور يكى معنى بيل واستَفْقِر لِذَلْهِكَ كهـ

چہارم : تال اللہ تعالی بنا تھی النّبی اللّه وَلاَ تُطِعِ الْکَفُومِ فَنَ وَالْمُنْفِقِينَ - اس امر و نی کا ابنی بھی ظاف کا وقوع یا احمال شیں بلکہ معنی سے میں کہ جس طراب تک تقویٰ و عدم اطاعت عصاة کا صدور ہوتا رہا آئدہ بھی ایسا بی رہنا چاہیے اور مقصود اس سے ماہوس کرنا ہے کفار کو جو اپنے بعض خیالات کی طرف آپ کو بلاتے تھے تو ان کے سانے کو سے ارشاد فرایا کہ وہ سمجھ لیس کہ آپ چونکہ وقی کے خلاف بھی شیس کرتے اس لیے ہرگز ہماری موافقت نہ فرائیں گے جیسا ارشاد ہوا ہے وَمَا اَنْتَ بِعَامِع قِبْلَتَهُمْ۔

بیتم : قال الله تعالی فیان کفت فین شلق مثقا اَفْزَلْتَا الْبَلْكَ فَسْنَلِ اللَّهِ فِينَ يَقُونُهُ وَنَ الْبَكِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

سنت م : تال الله تعالى لَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَخْتِظَنَّ عَمَلُكَ. سباق مِن فور كرف سه م م الله عن الله عن الله معلوم بوتا به كد آب اس ك فاطب من شميس كونكه اور ارشاد ب وَلَقَدُ أُوجِي النَّكَ وَالَى اللَّذِيْنَ مِنْ فَبْلِكَ جس سه انتا الله بوتا به كه يه مضمون سب انتياء روى كياكيا به اور مضامين وفي مي بعض سه خود في كو قطاب متعود بوتا به اور بعض سه امت كو بها معمون بغرض تبليغ وفي كياكيا به كه بهناء ريد مضمون بغرض تبليغ وفي كياكيا به كه

ا پی امت کو یہ خطاب سنا دیں لَئِنْ أَشْرَ کُٹَ لَیَنخبَطَنَّ عَمَلُكَ اور اگر آپ ہی مخاطب ہوں تو یہ خطاب بطور فرض کے ہے جس سے مقصود مبالغہ ہے ذم شرک میں جس طرح کما کرتے ہیں کہ اوروں کی تو کیا حقیقت ہے اگر میرا بیٹا ہی میری مخالفت کرے تو اس کو نیہ چھوڑوں کو وہ بیٹا ایسا مطیع ہو کہ اس پر کسی کو اصلا شیہ مخالفت کا نہ ہو۔

ہفتم : قال اللہ تعالیٰ فلا مَلْ فِي مِزْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ الْمَعَقَّ الله بِي بعد بزول وحی ك شك لازم شيں آتا بلكہ مطلب بيہ ب كہ جو بات قرآن كے ذريعہ سے ہلائی گئ ہے چو كلہ وحی ك قبل معلوم نہ تھی اور معلوم نہ ہونے ہے اس میں تردد تما كہ يوں ہے يا يوں ہے ايوں ہے اب يعد وحی ك شك نہ كيكے اور بيہ شبہ ہمی نہ كيا جائے كہ كيا اس صورت میں اختال شك كا تما بيہ ہمی لازم نہيں آتا بلكہ اس كى الى مثال ہے جيے محارات ميں اثانے كلام من بي كے جاتے ہيں كہ يقين ماتو بيات اس طوح ہے بمی قدم كھانے لگتے ہيں كو مخاطب كتابى معقد صدق منتقلم كا ہو مگر مقصود قويتى كار كى بوتى ہے۔

بشتم : قال الله تعالى وَلَوْ هَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُوْنَنُ مِنَ الْمَجْهِلِينَ - اس سے بھی معمون شرطیہ سابقہ سے ب تخربوا لازم نمیں آتا کہ صفت قدرت سے بے خربوا انجاء پر محال ہے بلکہ معنی سے بی کہ لؤ شآء سے بقاعدہ عرب معلوم ہوگیا کہ کفار معودین کی ہوایت کے ساتھ الله تعالى کی مشیت متعلق ہون والی معلوم ہو گیا کہ کفار معودین کی ہوایت کے ساتھ الله تعالى کی مشیت متعلق ہون والی نمیں ہے کہا قال تعالى سوآتا ءَ اَلَّهُ وَتَهُمْ اَهُ لَمْهُ تُنْفِرُ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور بيد امراس ارشاد سے پہلے معلوم نہ تعالى مطلب بيہ ہوا کہ اب بے علم نہ رہيے يقن تر ليج اور اگر بي بہر کہ کیا الله بھی اقال ہے علمی کا تعالی جواب اس کا آیت بھتم کے والی میں گرد دی کہ کیا الله بعن اقبال ہے علمی کا قالی جواب اس کا آیت بھتم کے والے میں گرد نمیں گتا جس کی نئی اس آیت جی ہو کہ ایک الله نشائظ علی الله بی الله اور معلی واب ہوتی حق میں ہوتی جو بوائے بلکہ صرف تحرک واب ہوتی حق کو ترک نہ ہو سو بیا ایا ہے جیسے کوئی شیطان الائس کی نی کو بری رائے وے اس محلی میں۔ اس طرح شیطان الائس کی نی کو بری رائے وے اس کے جس کوئی شیطان الائس کی نی کو بری رائے وے اس محلی الله میں عموم نہ بیا کہ نہ تعال الله تعالی غین و دَوَلُی اَن جَاءَهُ الْاَعْمِی الغ نے بیاں دو مصلحتیں وہ جم : قال الله تعالی غینس و دَوَلُی اَن جَاءَهُ الْاَعْمِی الغ نے بیاں دو مصلحتیں وہ جم : قال الله تعالی غینس و دَوَلُی اَن جَاءَهُ الْاَعْمِی الغ نے بیاں دو مصلحتیں

جعارض تحمیں۔ ایک تبلیغ اصول کا تبلیغ فروع پر مقدم ہوتا اس کا مقتضا تھا کافر کے خطاب

کا مقدم کرنا خطاب مسلم پر اور رسول الله متنظم نے اپنے اجتباد ظاہرے اس وقت کی سجعاد دوسری مسلحت نفع حتیق کا مقدم ہونا نفع موہوم پر اس کا متعنا تما طالب مسلم کے خطاب کا مقدم کرنا خطاب کا فرجاحد پر اور اس کا مجھنا موقوف تما اجتباد غائر پر۔ حق تعالی کا مقدم کرنا خطاب کا قرجاحد پر اور اس کا مجھنا موقوف تما اجتباد غائرے کام لیما تما ہیہ تو تو جواب ہے شبہ ناشی عن المعنون کا اور اگر عنوان سے کہ بصورت عماب ہے شبہ ہو تو جواب ہے کہ علاقہ محبت میں بعض اوقات عماب زیادہ لذینے اور وال علی المجبت دواب سے کہ علاقہ محبت میں العمل المسلم السائو اذا جاءت الالفة وفعت المشل السائو اذا جاءت الالفة وفعت المشل السائو اذا جاءت الالفة وفعت الكفاف والعم ماقیل سے

#### برم حمنتی و خورسندم عفاک الله کو حمنتی جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا

چنانچہ درمشور میں مروی ہے کہ اس کے بعد جب وہ صحالی حاضر ہوتے آپ فرماتے موجئا بمد عاتبنی فیه رہی جب دی اس کے بعد جب وہ محالی حاضر ہوتے آپ فرماتے مدد اور احترکی تغییر میں ان آیات کی اور ان کی امثال آیات کا تغییر وکم لینا اور زیاوہ مقنع و مفید ہو سکتا ہے اور ان تقریرات سے جو اصول معلوم ہوں گے ان سے امکی . ادادیث بھی حل ہو جائیں گی یہ محص نمونہ کے طور پر لکھ دیا ہے۔

## مِنَ الْقَصِينَدَةِ

لَمْ يَمْنَجِنَّا بِمَا تَعْنَى الْعُقُولُ بِهِ جَرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبٌ وَلَمْ نَهِيمِ الْعُفُولِ الْمَانِينِ مِنْ بُعْدِ فَلَمْ مَلِيْنِ وَالْبُعْدِ فِيهِ عَيْرُ مُنْفَجِمِ كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْمُنِيْنِ مِنْ بُعْدِ صَغِيْرَةً وَتَكِلُّ الطَّرْفُ مِنْ اَمْمِ كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْمُنِيْنِ مِنْ بُعْدِ صَغِيْرَةً وَتَكِلُّ الطَّرْفُ مِنْ اَمْمِ الرَّجِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قواعد شرعیہ سے وہ بالکل صاف کر دیے گئے) (۱) آپ بھا کے کمالات طاہری و باطنی کی دریافت نے تمام طلق کو عاج کر دیا پس نمیں دیکھا جاتا ہے اشخاص قریب المنزلتہ لیتی خواص میں یا بعید المنزلتہ لیتی عوام میں در باب دریافت کمالات کی حد اور دریافت کمالات کی حد اور پوری کیفیت کمالات کی حد اور پوری کیفیت کمالات کی محد اور طاہر نظر میں بعض شہمات پر کئے ہیں جن کے صل کرنے کے لیے قواعد شرعیہ کانی ہیں)۔ (۱۳) آپ می تھا ہو کا عال عدم ادراک کیفیت کمالات ظاہریہ و باطنیہ میں مثل آفاب کے ہے کہ وہ دور رے چھوٹا بقدر قوس یا آئینہ کے معلوم ہوتا میں مثل آفاب کے ہے کہ وہ دور رے چھوٹا بقدر قوس یا آئینہ کے معلوم ہوتا ہو اور اگر اس کو پاس سے دیکھو تو بوجہ غایت نورانیت کے چشم بینندہ عاج و درائدہ ورائد سے جی بینندہ عاج و درائدہ کو باس سے دیکھو تو بوجہ غایت نورانیت کے چشم بینندہ عاج و درائدہ کے بعض امور میں گونہ جرت ہو جاتی ہے جیسا کہ اوپر کے شعر کی شرح میں معلوم ہوا)۔ (عطر الوردہ)

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْحَلُقِ كُلِّهِمِ

## فصل نمبر۳۳

# رسول الله ملفيليم كے بعض لوازم عبديت كابيان

جاننا چاہیے کہ آپ کے تمام کمالات کا دار دو وصف پر ہے عبدیت و رسالت'جن پر جا بھا آیات و احادث میں تنصیص کی گئی ہے اور نماز میں جو تشد تعلیم کیا گیا ہے اس میں بھی دونوں کو جمع فرا دیا گیا ہے اور جیسا کمالات رسالت سے نعوذ باللہ آپ کی تنقیص کر کے دو سرے بشر پر آپ کو قیاس کرنا کفریا بدعت ہے جس کے رو کے لیے اس سے اوپر کی فصل منعقد کی گئی ہے ای طرح کمالات عبدیت سے آپ کو متجاوز قرار دے کراللہ حق کے ذاص سے متصف جاننا یا کی احر منفی منتظی فی النص کو شبت ماننا بھی شرک یا

محصیت ہے۔ یہ فصل اس کی اصلاح کے لیے تکھی جاتی ہے نمونہ کے لیے چند روایات پر اکتفاکیا جاتا ہے۔

بہلی روابیت : حضرت عمر بواتھ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الله مائی نے کے ارشاد فرمایا رسول الله مائی نے مجھ اورا کہ دوارت عمر اسلام) کو برحا دیا اکہ خواص الوہیت کو این کے لیے خابت کرنے لگے) میں تو الله کا بندہ ہوں (جھ میں الوہیت کی کوئی بات نہیں) سوتم (جھ کو) الله کا بندہ اور اس کا رسول کما کرد (الوہیت کو خابت مت کرف بار روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے)

دو سمری روایت : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عشاہ روایت ہے کہ آپ اپنے مرض دفات میں فراتے تھے کہ یس آپ اپنے مرض دفات میں فراتے تھے کہ میں نے جو کھانا (زہر آلود) خبر میں (پکھا کھالیا تھا بیشہ اس کی تکلیف (پکھ نہ کھی) پائا رہااور اب وہ وقت ہے کہ اس زہرے میری رگ قلب کٹ گئے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تبسری روایت: بخاری نے حطرت عائشہ رضی اللہ تعلق عشاب روایت کیا ہے کہ رہول اللہ ہے ہے جال ہو جا کہ میں فلال (دنیوی) کام (جسے کھانا پینا و غیرہ) کرچکا ہوں حالا تکہ اس کو کیا نہ ہو تا کا الحد ہے۔ پر فلال (دنیوی) کام (جسے کھانا پینا و غیرہ) کرچکا ہوں حالا تکہ اس کو کیا نہ ہو تا کا الحد ہے۔ چو تھی روایت ہے کہ رسول اللہ بن مسود بڑتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بن بی بھول میں جس بھی المولی کہ میں چر بوں جسے تم بھولتے ہو جن ہی بھول برن سعد بڑتھ سے روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے) بانچویں روایت : حطرت سل بن سعد بڑتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بڑا کے اس مدعث میں جس میں بعض لوگوں کا حوض کو تر سے بٹا ریا جانا نہ کور ہے) کہ میں کوں گا کہ ہے جو میں جن میں جن (فرشتوں کی طرف سے) کہوں گا کہ ہے کو خبر میں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا (دین میں) اختراع کیا تحد کیا کیا (دین میں) افتراع کیا تحد میں کو دور والیا گئی دور ایا گئی جس جس بعد (دین میں) تغیر تبدیل کیا ہو۔ (دوایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے)

درمیان کی روایت خود بخاری سے ہے باتی سب مکلوۃ سے۔ ان روایات سے آپ کا سم اور سحراور مرض سے متاثر ہونا اور نسیان و ذہول کا طاری ہونا اور اخیر کی روایت ے بعض واقعات قبل قیامت کا بھی آپ کی اخر عمر تک آپ سے محفی و غائب رہنا یا غائب ہو جانا جس میں تاویل بالذات وبالعرض کی بھی نہیں چل سکتی اور جس سے نصوص نئی علم محیط اللہ یوم القیامہ کے زمانہ قبل عطاء علم ذکور پر محمول ہو سکنے کا شبہ بھی قطع ہو تاہد ہوتا ہے اور روایت اخیرہ پر عرض اعمال امت کی روایت کے تعارض کا شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس روایت میں نہ تو یہ نص ہے کہ یہ اعمال قلب کو بھی شال ہے نہ یہ نعی ہے کہ تمام اعمال ظاہری کو شائل ہے ممکن ہے کہ دقائق مفاسد عقائد اور اعمال کے چیش نہ کئے جاتے ہوں اور بعد فرض عرض عام کے نہ یہ نص ہے کہ بعد عرض کے وہ سب جزئی جزئی کرکے یاد رج ہوں ورنہ قیامت کے دو معرفت امت کے لیے غرہ اور تحرف اور اعمال کے چیش کی علامت مقرر ہونے کی کیا حاجت تھی کیو تکہ چیش اعمال معروضہ میں وضو و نماز اور امتی ہونا سب کچھ واض ہے اور ان سب امور پر مطلع اور ان کی یاد میں وضو و نماز اور امتی ہونا سب کچھ واض ہے اور ان سب امور پر مطلع اور ان کی یاد عبد کید کہ یعلم صلی الله عبد قب کے دی اطلاع اور یاد کافی ہے خوب سمجھ لوغرض موجب کلیہ کہ یعلم صلی الله عبد وسلم کل حادث مطلقا یا الی یوم القیامه مر محقع ہوگیا۔

ای طمرح بے شار روایات اور آیات ہیں بید امور بھی اور ود سرے لوازم بشریہ بھی میں جوع و صلی اور دو سرے لوازم بشریہ بھی حض جوع و صلی اور بعض اوقات رضا و غضب و رائے کے مبانی کا واقع کے مطابق نہ بہونا وارد ہیں اور پہلی روایت ہیں خود حضور سائی کا منع فرمان حد شرق سے تجاوز کرنے سے معمرے ہے خرض نہ مثبت کی نفی کی اجازت بلك کے عمرے ہے فرض نہ مثبت کی نفی کی اجازت بلك کے دور نہ منفی کے اثبات کی اجازت بلك کے دُود الله فالة فاكم نفی کے اثبات كی اجازت بلك کے دور نہ منفی کے اثبات كی اجازت بلك کے دور نہ منفی کے اثبات كی اجازت بلك کے دور نہ منفی کے اثبات كی اجازت بلك کے دور نہ منفی کے دور نہ منفی کے دور نہ مناز کی اجازت الله فارونیک کے دور نہ منفی کے دور نہ منفی کے دور نہ مناز کی دور نہ کی دور نہ مناز کی دور نہ دور نہ مناز کی دور نہ مناز کی دور نہ دور نہ دور نہ مناز کی دور نہ دور نہ

## مِنَ الْقَصِيْدَةِ

ظَلَفْتُ سُنَّةً مَنْ آخِيَى الظَّلاَمَ إِلَى آنِ الشَّنكَتُ قَلَمَاهُ الطَّرَ مِنْ وَرَهِ وَشَدَّ مِنْ سَفَبِ آخِشَاءَهُ وَظَوٰى فَحْتَ الْمِجَارَةِ كَشْحًا مُثْرَفَ الْأَدَمِ دَعْ مَا اذَّعَتُهُ النَّصَارٰى فِي نَبِيْهِم وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَذْحًا فِيهِ وَاخْتَكِمِ (ترجم) (ا) جم نے اپن نش پر گلم كيا بہب چموڑ دينے افعال مسنونہ اس نفس مقدر كے جس نے شب بات تاريك كو زندہ ركما بہب مشغول عبادات مالك كائات كے ليني ان مِن فواب اسرّاحت نہ فرمائي يمان تك كر آپ كے دونوں قدم مبارک مرض درم میں جتا ہو گئے (جس سے دو وج سے عبدیت ثابت ہوئی شب بیداری عبادت میں ادر ورم قدم مبارک) (۴) اور جنوں نے بیاعث گریکی شب بیداری عبادت میں اور ورم قدم مبارک کو کسا اور اپنے زم لطیف پہلوئے مطر کو پھڑ کے اپنے سارے شم مبارک کو کسا اور اپنے زم لطیف تقویت عاصل ہو اور ضعف مانع قیام روزہ و نماز وغیرہ نہ ہو (اس سے بھی دو وج سے عبدیت جاہت ہوئی ایک گریکی دو سرے قاعت کہ عبادت ہے کو تک آپ نے باوجود اختیار دیئے جانے کے ای حالت کو پند فرمایا) (۳) اس دعوے کو بھر فساری نے حضرت عیلی علیہ السام کی بابت کیاہے اے قاطب نافل تو چھوڑ دے اور ایبا دعوی اپنے معارت می بابت کیاہے اے قاطب کو افضل العباد سجھ اور اس کے سوا آپ کی مدح شریف میں جس وصف کمال کو افضل العباد سجھ اور اس کے سوا آپ کی مدح شریف میں جس وصف کمال راستوار دو این نہ عبدیت کی نفی کرو اور نہ دو سرے بھر کے مساوی سمجھ بلکہ افضل رہ العنی نہ عبدیت کی نفی کرو اور نہ دو سرے بھر کے مساوی سمجھ بلکہ افضل رہ (ایعنی نہ عبدیت کی نفی کرو اور نہ دو سرے بھر کے مساوی سمجھ بلکہ افضل رہ (ایعنی نہ عبدیت کی نفی کرو اور نہ دو سرے بھر کے مساوی سمجھ بلکہ افضل رہادو تھاد کرو)۔ (عطر الوردہ)

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآنِهَا اَبَدًا عَلَى حَبِيْكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

<u>...فصل نمبر۴۳</u>

# ر سول الله ملتَّ اللهِ عَلَيْهِ كَي شفقت امت كے ساتھ

فصول سابقہ میں تو آپ کے ذاتی جمال و کمال کا بیان تھا' اب یہ دیکھنا ہمی ضروری ہے کہ آپ کو اپنے غلاموں کے ساتھ اور غلام بھی وہ جنبوں نے آپ کی کوئی خدمت نیس کی کیا تعلق تھا۔

کہلی روابیت: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ انتہا ایک بار تمام رات ایک بی آیت پڑھتے رہے اکذا فی الشمانل للنومذی اور ابو عبیہ نے حضرت ابوڈر بڑتھ سے روایت کی کہ لوگوں نے حضزت ابوڈر بڑتھ سے بوچھا وہ نشر الطِيب

كون ى آيت تمَى؟ فرالم بير آيت تمَى : إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْلُهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَرْفِرْ الْحَكِيْمُ - اكذا في حاشيه عصام،

ف : اُس میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی جیسا کہ مضمون سے ظاہر ہے۔

کتاب البعث والنشور میں اس کے قریب روایت کیا۔ اکذا فی المشکّرة ، ف : لمعات میں ہے کہ مراد اس سے وہ حقوق العباد میں جن کے ابقاء کا قصد مقم ہے مگرابقاء سے عاجز ہو ممیا۔ حق تعالی ضعاء کو قیامت میں راضی فرمائیں گے۔

تبیری روایت: لمعات میں آپ کے طائف تفریف لے جانے کے قصد میں جب کہ دہاں کے کا کو ایڈا شدید ہنچائی رواعت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام بہاڑکے فرشتہ کو لے کر ان کفار کو ہاک کر دے۔ آپ فرشتہ کو لے کر ان کفار کو ہاک کر دے۔ آپ میں جھے کو امید ہے کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں یہ واللہ تعالی کا توحید کے ساتھ ذکر کریں۔

چو تھی **روایت**: حفرت ابو ہریرہ بڑتنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹڑیا نے فرمایا کہ (بعض میثیات سے) میرے ساتھ شدت سے محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں کے کہ ان میں سے ہر شخص یہ تمنا کرے گاکہ تمام اہل و مال کے عوض مجه كو وكيم ل اروايت كيااس كومسلم ف- اكذا في المشكوة ،

ف : لعنی اگر اس سے کما جائے کہ اگر سب اٹل و مال سے دست بردار ہو تو زیارت میسر ہو جائے تو وہ اس پر دل و جان سے راضی ہو گا۔

یانچوس روابیت: حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روابیت ہے کہ رسول اللہ سی پیلے نے فرمایا کہ اے اللہ میں بشر ہوں بھے کو بھی اور بشر کی طرح غصہ آجاتا ہے سو جس کسی مومن مردیا مومن عورت پر میں (غصہ میں) یدوعا کر دوں تو آپ اس بددعا کو اس مخص کے لیے تزکیہ اور تطمیر کردیجے' روایت کیا اس کو احمہ نے۔ اکدا فی الوحمة

چھٹی روایت: حفرت ابو ہریرہ بڑھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ می آجائے فرمایا کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نسی ہیں؟ آپ می کی اے فرمایا تم تو میرے دوست ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ہنوز نسیں آے' الحدے روایت کیا اس کو مسلم نے۔ (کذا فی المشکوة)

ن : چونکہ دوست کے ساتھ مجت کی ابتداء محبت بی ہوتی ہے اور بھائی ہے مجت بونا مقید نمیں۔ رویت و محبت کی ابتداء محبت بی سے ہوتی ہے اور بعد میں آئے دان کو بھائی فرمانا باعتبار وقوع صالت محبت کے ہے کہ ان کی محبت کا وقوع رویت سے ہوا اور بعد والوں کی محبت کا وقوع ہے دیکھے ہوا اور اس سے محلبہ کرام پر فیر محلبہ کی فضیات محبت میں لازم نمیں آئی کیونکہ بھینا محالی کی اسکی استعداد تھی کہ آگر وہ صفور پر نواز لیجائے کونہ دیکھے جب میں ہم سے زیادہ ہوئے۔

سماتوس روابیت: ابی جعد سے روایت ہے کہ معنرت ابو عبیدہ بن الجراح بوٹھ فے عرض کیا یارسول اللہ کوئی ہم سے بھی بمتر ہے کہ ہم اسلام لائے اور جماد کیا آپ شائیاً نے فرمایا ہاں ایک قوم ہے جو تمہارے بعد بول کے کہ جھ پر ایمان لاکین کے اور جھ کو دیکھا بھی نہ ہو گا۔ (روایت کیا اس کو احمد اور وارمی نے)

ف : یه بهتر ہونا خاص عارض کی دجہ ہے ہے کہ کسی صفت مقیقیہ کی وجہ سے نہیں پھر اس بهتری میں بھی صحابہ کو دخل ہے کیونکہ ہم کو ایمان کی دولت صحابہ ہی کی برولت نعیب ہوئی کہ انہوں نے دین کی لسانی سانی ہر طرح کی خدمت کی پس ہماری تفصیل ان

ير لازم شيس **آتي-**

فَ : ان روایات میں بعض نے تمام امت اجابت پر کہ موسین ہیں اور بعض نے تمام امت وعوب پر کہ ان میں کفار بھی داخل ہیں اور بعض ہے ہور میں آنے والوں پر شفقت کامہ اور بعض سے ان کے بعد میں آنے والوں کی مدح اور ان کے محب ہی ہونے شفقت کامہ اور بعض سے ان کے بعد میں آنے والوں کی مدح اور ان کے محب ہی ہونے کی تحدیق جیسی ساتویں روایت میں فہور ہے کہ مدح و مجیت و محبوبیت کا تحقیق جیسی ساتویں روایت میں فہور ہے کہ مدح و مجیت و محبوبیت کا اظہار بھی باشی محبوبیت کی ساتھ اور دعا والتجامت کے لیے ہو گئی اس کی احادیث مشہور اور بعضی انتیام ہیں تصویر قصل میں فہور ہیں اور ان کے علاوہ اس ما پر بے شار روایات و واقعات شاہد ہیں۔ اس قصل کے ایراد سے جو غرض ہے وہ فصل آئدہ کی آمراد سے جو غرض کے وہ فصل آئدہ کی آمراد سے جو غرض کے دورہ میں فیل کے ایراد سے جو غرض ہے وہ فعل آئدہ کی آمراد سے بو غرض کے دورہ میں کہ اورہ سے جو غرض ہے وہ فعل آئدہ کی تمید میں بیان کی جائے گی۔

#### مِنَ الْقُصِيْدَةِ

مِنَ الْعِنَايَةِ زُكْنَا غَيْرَ مُنْهَدِمِ بُشْرَىٰ لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا بِاكْرَمِ الرُّسْلِ كُنَا اكْرَمُ الْأَمْم لَمَّا دَعَى اللَّهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ إِنْ أَتِ ذُنْبًا فَمَا عَهْدِي بِمُنْتَقِض مِنَ النَّبِيِّ وَلاَ خَلِلِيْ بَمُنْضَرِمِ أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ خَاشَاهُ أَنْ يُتُحْرَمُ الرَّاجِيْ مَكَارِمَهُ (ترجمه) (ا) اے مروہ اسلام ہم کو خوشخبری ہے بیک ہمارے لیے عنایات خاصہ باری تعالی سے ایسا ستون محکم عتایت ہوا ہے جو مجمی متغیرو متبدل نہ ہو گا بلکہ بیشہ الی ہم القیامہ ثابت و قائم رہے گا این مارا دین نائخ ہے اور کبی مثل اور ادیان کے منسوخ نہ ہو گا۔ (٣) جب کہ اللہ تعالی نے مارے معرت علی ا كوجو بم كو طاعت الى كى طرف بلانے والے بين افضل و أكرم رسل الله كمه کر پکارا تو ہم اس ذریعہ سے سب امتوں سے افضل ہوتے کیونک رسول کا افضل ہونا امت کی افضیات کا واقعی سبب ہے۔ (۳) اگر میں مناو کر رہا ہوں یا کیا ہے تو میرا ذمہ شفاعت نبی ملتی تا ہے ٹوشنے والا نمیں ہے اور نہ میری امید کی ری کٹنے وال بے لین میں ببب ارتکاب جرائم مفرت کی شفاعت ہے

نامید نمیں ہوں۔ (۳) خداوند تعالی شانہ نے حضرت رسالت پناہ ساتھیل کو منزل کر دیا ہے اس عیب سے کہ آپ کا امیدوار آپ کے مکارم و عطایا سے محروم کیا جائے اور بھی اس خلل سے پاک کر دیا ہے کہ آپ کا مدد چاہنے والا آپ کی درگاہ سے فیر موقر و غیر محرم ناکام واپس آئے بلکہ بیشہ کامیاب و محرم ہو تا ہے۔ (عطرالوردہ)

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى خَبِيْكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِمِ

## فصل نمبره ۳

# ر سول الله ملتي ليم عقوق جوامت كے ذمه بيں

جن بین ام الحقوق محبت و متابعت فی الاصول والفروع ہے۔ جاننا ہاہیے کہ کی ہے محب ہونا ہور اس محبت کا مقتضا متابعت ہونا تین سب سے ہونا ہے۔ ایک کمال محبوب کا بیسے عالم سے محبت ہوتی ہے اور دو سرا جمال بیسے کی حسین بیسے عالم سے محبت ہوتی ہے۔ اور دو سرا جمال بیسے کی حسین ہے۔ محبت ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ متابیع کی ذات مقدسہ بیں تینوں وصف علی سیسل الکمال مجتمع ہیں۔ دصف اول سے یہ تمام رسالہ مشحون ہے۔ دو سرا وصف فصل ایکسویں بیس مخزون ہے اور چو شنیے یں فصل ایکسویں بیس مخزون ہے اور چو شنیے یں قصل اس کے معاقم است کو علت محبت ہیں آپ میں جمع بیں تو خود اس کا طبی متعضا ہے کہ آپ کے ساتھ امت کو اعلی در جد کی محبت ہونا چاہیے۔ اگر نص شری بھی نہ ہوتی اور جب کہ نصوص شرعیہ بھی اس کے ایجاب میں موجود ہیں تو دائی عقل و طبع کے ساتھ دائی شرع بھی ٹل کر آپ کے درج بھیت کو موکد کرتا ہے۔

اور در حقیقت اعظم غایت اس رسالہ کی اس امرکی طرف الل ایمان کو متوجہ کرتا ہے اور یقین امر ہے کہ ان اسباب و دوائی کے ہوتے ہوئے محبت سے اتباع کا انفکاک عادة محال ہے جس درجہ کی محبت ہوگی أس درجہ کا اتباع ہو گا اور ظاہر ہے کہ محبت علیٰ سمیل الكمال واجب ہے۔ پس متابعت بھی علی سبیل الكمال واجب ہوگی اور اس میں گو سمی كو بھی كلام نسیں ہو سكتا محض تجدید أ استحضار کے لیے مختفر طور پر شنبید كر دی گئی اور اس كی تقویت کے لیے چند روایات بھی ذکر كی جاتی ہیں۔

میملی **روابیت**: حضرت انس موجود سے روابیت ہے کہ رسول اللہ موجوجات نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہ ہو گا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تمام آومیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں' روابیت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ ایکذا فی المعشکو ق

ف : لیخی اگر میری مرضیات اور دو سرول کی مرضیات میں نزاحم ہو تو جس کو ترجیح دی جائے اس کے محبوب تر ہونے کی ہیے علامت ہوگی۔

دو مرکی روایت: امام بخاری روای نے ایمان و نذور میں عبداللہ بن بشام سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بھتر نے عرض کیا یار سول اللہ آپ میرے زدیک برچز سے نیادہ محبوب میں بجرمیرے نفس کے جو میرے پہلو میں ہے ایمی و تربت بی محبوب ہے بطاب رسول اللہ عقید اس کو میں محبوب نہ ہوں۔ حضرت عمر بھتر نے کما کہ حتم ہے اس نفس سے مجی زیادہ اس کو میں محبوب نہ ہوں۔ حضرت عمر بھتر نے کما کہ حتم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کماب تادل فرمائی کہ آپ میرے نزدیک میرے اس نفس سے مجبی نیادہ محبوب ہیں جو میرے پہلو میں ہے۔ جناب رسول اللہ عقید اللہ فرمائی کہ اب اب اس نفس سے اس نادہ محبوب ہیں جو میرے پہلو میں ہے۔ جناب رسول اللہ عقید اللہ فرمائی کہ اب اب

ف : حضرت حمر والتر نے اول عجت بلا اسباب کو عجت بلاسباب سے اقویٰ سمجھ کرنش کو متی کیا گھر آپ کے اس اوشاد سے کہ اسپے نفس سے بھی زیادہ محبوب رکھنا ضرور ب یہ سمجھ مگئے کہ اقویٰ ہونے کا دار کوئی ایسا امر ہے کہ اس کے اعتبار سے کوئی چیز نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو سکتی ہے مثلاً یہ کہ آپ کی خوشی کو نئس کی خوشی پر طبعا مقدم و رائح پایا سواس حقیقت کے اعمشاف کے بعد آپ کی احبیت من النفس کا مشابدہ کیا اور خردی اور مواہب کے مقدد سابع میں دو سرے سحابہ کرام کی بھی مکایتیں محبت کی جیب و غریب ذکر کی ہیں۔

تیسری **روایت** : حعرت ابو ہریرہ انھر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹھایج<sup>ائ</sup>ے

فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہو گی گرجس نے میرا کمنا قبول نہ کیا۔ عرض کیا گیا کہ قبول کس نے نمیں کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے قبول نمیں کیا اورایت کیا اس کو بخاری نے۔ اکذا فی المشکدة ہ

ف : محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے وس سوال سے معلوم ہوا کہ یہ اِباء مخصوص به کفر نمیں ہے ورنہ اس میں کون ساخفاء تھا پس آپ نے اتباع نہ کرنے کو اباء سے تعبیر فرمایا گیا اس سے متابعت کا وجوب ثابت ہوا۔

چو تھی روایت : حفرت انس بڑھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ می اللہ علیا فرمایا جس نے میں اللہ میں اللہ علیا ہے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے جمعہ سے محبت کی اور جس نے جمعہ سے میت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا روایت کیا اس کو ترفری نے۔ (کذا فی المشکوة)

وو یرے ساتھ بھے ہیں ہو فا روایت یا ان و رور است اللہ کی است اس کی مست کی مجت فی است کی مجت فی مجت کی مجت کی مجت کے ماتھ کے اور بنت کے ساتھ حضور ماتھ کی محبت کے ماتھ حضور ماتھ کی کہ مقداح ہوئے کی موجب ہے۔

ف : ال صديث سے چند امور فابت ہوئ ايك بشارت قرنبين كو كد ان سے الله و رسول كى مجت كى نفل كر ان سے الله و رسول كى مجت كى نفل ميں كى مئى دو و مرس تنبيه فرنبين كو كد نرى مجت سزا سے ايخ ميں كام نہ آئى توكوئى اس ناز ميں نہ رہے كہ بس خالى مجت بدون اطاعت كے سزائ جنم سے بچا كے كى البت بعد عبد المعنت المحت سے معلوم ہوا۔ پس جو سزا آنرت كى اس معویت پر مرتب ہے لین ظاود اس سے سے معلوم ہوا۔ پس جو سزا آنرت كى اس معویت پر مرتب ہے لین ظاود اس سے سے معلوم ہوا۔ پس جو سزا كے مغرب ہو جائى گے۔ تيرے فيليت مجت كى جيساكم فاہر

ب۔ چوتھ نقادت مراتب محبت کا کہ بادجود ایک عصیان کے اثبات محبت کا تھم فرمایا۔ اس علیات ہوت کا تھم فرمایا۔ اس علیات ہوا کہ متابعت کا شم متابعت کہ اوئی درجہ اس کا گفرے نگلیا ہے کوئی درجہ محبت کا جاہت کما جائے گا۔ پانچویں مومن خواہ کتنا ہی گئرگار ہو گر اس پر لعنت نہ کرنا چاہیے۔ اس سے عظمت جاہت ہوتی ہے اللہ و رسول کی محبت کی کہ اس کا ایک شمہ بھی گو مقرون بالمعاصی ہو مانع عن اللعنت ہے اور کا کا کا اس اور خالص درجہ کیا موثر ہوگا۔

جرمہ فاک آبیز چوں مجنوں کند صاف کر باشد ندانم چوں کند

يَاسَائِرَا١) نَحُوَ الْجِمْى بِاللَّهِ قِفْ فِيْ بَايِهِ وَاقْرَأُ طَوْامِيْرُ الْجَوْى مِنْي عَلَى سُكَانِهِ

اے جانے والے بجانب گیاہ زار کے اللہ کے لیے اہل کے باغ درخت بال میں زرا نھرنا اور میری طرف سے دفاتر غم اس کے رہنے والوں کو پڑھ کر شانا۔

إِنْ يُسْتَلُوا عَنْ حَالَتِيْ فِي الشَّفْمِ مَنْذُ فَقَدْتُهُمْ فَالْقَلْبُ فِيْ خَفْقَابِهِ وَالرَّأْسُ فِي دَوْرَابِهِ

اگر وہ میری حالت بیاری کے بارہ میں دریافت کریں جب سے میں ان سے خائب ہوا ہوں پس قلب اسیے خفقان میں ہے اور سراھیے دوران میں ہے۔

> إِنْ فِتَشْوَا عَنْ دَمْعِ عَيْنِيٰ بَمْدَهُمْ قُلْ حَاكِبَا كَالْغَيْثِ فِيْ تَهْتَانِهِ وَالْبَحْرِ فِيْ هَيْجانِهِ

اگر وہ میرے اٹک چٹم کے متعلق اپنے بعد کے زمانہ میں تحقیق کریں تو تو بطور حکایت کے کمنا کہ مثل ابر کے ہے اس کے برے میں اور مثل ، کرکے ہے اس کے جوش میں۔

لَٰكِنَهُ مَعَ مَا جَزى مَشْفُوفُ حُبِ الْمُصْعَلَى فَحَالُهُ فِي قَلْمِ وَحَدِيْقُهُ بِلِسَانِهِ

ائین وہ محب باوجود اس تمامتر ماجرا کے فریفتہ ہے عشق مصطفی میں کا لیس آپ کا خیال اس کے تابان میں ہے۔ اس کے قلب میں ہے اور آپ کا تذکرہ اس کی زبان پر ہے۔

الشيخ عبدالعزيز دهلوی۔

وَلَطَالَمَا يَدُعُوْ مُلِحًّا فِي الدُّعَاءِ مُبَالِفًا لِيَطُوْفَ فِى بُسْتَانِهِ وَيَشُمَّ مِنْ وَيُحَانِهِ اور بهت زمانہ طویل سے دعاکر رہا ہے اور دعا میں الحاح اور مہالغہ کر رہا ہے ٹاکہ وہ آپ

کے باغ میں طواف کرے اور آپ کے ریحان سے خوشبو سونگھے۔ یَامَنْ تَفَوَّقَ اَمْزُہُ فَوْقَ الْمَحْلَانِقِ فِی الْعُلاَ حَتَٰی لَقَدُ اَثْنٰی عَلَیْكَ اللَّهُ فِیْ فُوْانِهِ اے وہ ذات ماک جن کارت ہتمام خااکق ہر بلندی میں فاکق ہوگھا یہاں تک کہ آس

اے وہ ذات پاک جن کا رتبہ تمام خلائق پر بلندی میں فائق ہو گیا یماں تک کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں شا فرمائی۔

صَلَّی عَلَیْكَ اللَّهُ اَخِوَ دَهْوِهِ مُتَفَصِّلاً مُتَوَجَّهَا وَحَبَالُكَ الْمُوَعُوْدُ مِنْ اِحْسَانِهِ الله تعالیٰ آپ پر درود نازل فرہاۓ زمانہ کے اخیر تک شخص کرتا ہوا اور ترخم فرہا کہوا اور آپ کو اسٹے احسانات موجودہ عطا فرہاۓ۔

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْكَ خَيْرِ الْمُخَلِّقِ كُلِّهَمِ

### فصل نمبروس

# رسول الله ملتي يلم كى توقيروا حرام وادب كاواجب مونا

یہ فعل بمی سابق کے ساتھ ملمق ہے کہ یہ بھی مجلد آپ سائی کے حقوق عقمت کے بیں۔ اس باب میں چند آیات و روایات کا نقل کرنا کافی ہے :

آیت اول: سورؤ توبہ میں ہے:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّقُوا عَنْ رُسُوْلِ اللهِ وَلاَ يَرْعَبُوا بِالْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ-

آیت دوم ، سورهٔ نور می ارشار ب

إِنَّمَا الْمُؤْمِثُونَ الَّذِيْنَ امْتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَةُ عَلَى أَمْر جَامِع

لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتَّى يَشْتَافِئُوْهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَافِئُوْنَكَ أُولِيْكَ الَّذِينَ يُؤْمِئُوْنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأَذْنُوْكَ لِيَهْضِ شَانِهِمْ فَاذَنْ لِمَنْ هِشْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُوْزٌ رَّحِيْمٌ۞ لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَغْضِكُمْ بِغْضًا۔

#### آیت سوم: سورهٔ احزاب میں ارشاد ہے:

وَهَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوْا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمُا ٥ .... اللّٰى قولهِ تعالَى .... إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَحِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاكًا مَهِيْنًا ٥

#### آیت جہارم: مورو فتح میں ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَهِّرًا وَنَذِيْرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِؤُوهُ وَنُسَبِّحُونَ بُكُرُةً وَاصِيْلاً۞

#### آیت مجتم : سورهٔ حجرات میں ہے :

يَائِيُهَا الَّذِيْنَ امْتُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللُهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ٥ .... الِى قولهِ تعالَى .... وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتَّى تَخْرُجَ اِلنَهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّجِيْمٌ٥

#### عاصل ان آیات کاب ہے کہ:

نمبر--- : هدیند کے رہنے والوں کو اور جو دیمائی ان کے گرد و پیش بیس رہے ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ مٹھی کا ساتھ نہ دیں اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔

نمبر-- ٢ : بى مسلمان تو وى بي جو الله بر اور اس كے رسول بر ايمان ركھتے ہيں اور جب رسول كے پاس كى اليے كام بر ہوتے ہيں جس كے ليے جمع كيا كيا ہے اور الفا قاوبال سے جانے كى ضرورت برتى ہے تو جب تك آپ سے اجازت نہ ليں اور آپ اس بر اجازت نہ دے ديں مجلس سے الحمد كر نسيں جاتے۔ اے پيغيرجو لوگ آپ سے اليے مواقع بر اجازت ليتے ہيں بس وى اللہ بر اور اس كے رسول بر ايمان ركھتے ہيں تو جب يہ الى ايمان لوگ اليے واقع بر اين كى ضرورى كام كے ليے آپ سے جانے كى اجازت

طلب کریں تو ان میں سے آپ جس کے لیے مناسب سجھ کر اجازت دیا چاہیں اجازت دے دیا جاہیں اجازت دے دیا گئی وہ اکا کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کیج بلاشبہ اللہ تعالیٰ بخشے والا مریان ہے۔ تم لوگ رسول اللہ میں ہیا کہ جب وہ کسی ضرورت اسلامیہ کے لیے تم کو جمع کریں ایسا معمول بلانا مت سمجھ جساتم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے کہ چاہ آیا یا نہ آیا پھر آگر بھی جب تک چاہا جیفا جب چاہا اٹھ کر بھی ادارت لے چل دیا۔

نمبر -- س: اور (حرمت ایذاء نبوی صرف فضول جم کر پیھ جانے ہی کی صورت میں تخصر نمیں بلکہ علی الاطلاق تھم ہے کہ) تم کو (کسی امریس) جائز نمیں کہ رسول اللہ ﷺ کو کلفت پنچاؤ اور نہ بد جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی یوبوں سے بھی بھی نکاح کروب الله کے نزدیک بری بھاری معصیت کی بات ب (اور جس طرح یه نکاح ناجائز ب ایسے بی اس کا زبان سے ذکر کرنا یا ول میں ارادہ کرنا سب گناہ ہے سو) اگر تم اس کے متعلق کمی چیز کو زبان سے ظاہر کرو گے یا اس کے ارادہ کو دل میں پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ (کو دونوں کی خبر ہوگی کیونکہ وہ) ہر چیز کو خوب جانتے ہیں اپس تم کو اس پر سزا ویں گے اور ہم نے جو اور تجاب کا تھم ویا ہے اس سے بعض متشیٰ مجی ہیں جس کا بیان یہ ہے کہ) پیفیر کی یویوں پر اپنے بابوں کے سامنے ہونے کے بارہ میں کوئی کناہ نمیں اور نہ اسنے بیوں ك لينى جس كے بينا ہو اور نہ اينے بھائيوں كے اور نہ اينے بعتيوں كے اور نہ اينے بھانجوں کے اور نہ این ویل شریک عورتوں کے اور نہ این لوع بوں کے ایعیٰ الن کے سائے آنا جائز ہے) اور اے بخبر کی بوبو (ان احکام فرکورہ کے امتال میں) اللہ سے وُرتی ر ہو (کی تھم کے خلاف نہ ہونے یائے) بیشک اللہ ہر چزیر ماضر نا عرب (معنی اس سے کوئی امر مخفی نمیں پس خلاف میں احمال سزا کا ہے) بیٹک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحت مجیج بین ان پنیبر مرازی براے ایمان والوتم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بمیجا کرد ( آک آب کا حق عظمت جو تمهارے ذمه ب ادا مو) بیشک جو لوگ الله تعالیٰ اور اس کے رسول ساتھ کا کو قصد آ ایذا ویتے ہیں اللہ تعالی ان پر دنیاو آ خرت میں لعنت کر ا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والاعذاب تیار کر رکھا ہے۔

نمر ٠٠٠ : اے محمد سی ایم نے آپ کو اعمال امت پر قیامت کے دن کوائی دیے والا

عموماً اور دنیا میں خصوصاً مسلمانوں کے لیے بشارت دینے والا اور کافروں کے لیے ڈرانے والا کر کے بیجا ہے آگ تم والا کر کے بیجا ہے اور اس مسلمانو! ہم نے ان کو اس لیے رسول بنا کر بیجا ہے تاکہ تم موٹ انلٹہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دین کی مدو کرو اور اس کی تعظیم کرو (عفیدۂ بھی کہ املہ تعالی کو موصوف بالکمالات منزہ عن النقائص سمجھو اور عملاً ہمی کہ اطاعت کرو) اور صبح شام اس کی شبیع و تقدیس میں لیگے رہو۔

نبر -- ۵ : اے ایمان والو! الله و رسول کی اجازت ہے پہلے تم کی قول یا فعل سر سبقت مت کیا کرو (یخی جب تک قرائن قویہ یا تصریح ہے اذن گفتگو کا نہ ہو گفتگو مت کرو) اور الله ہے ورتے رہو بیٹک الله تعالی (تمارے سب اقوال کو) سنے والا (اور تمارے افعال کو) جانے والا ہے (اور) اے ایمان والو! تم اپی آوازیں پنجبر ساتھ کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان ہے کھل کر پولا کرو چیے آپس میں ایک و در سرے کمل کر پولا کرتے ہو ایعنی نہ بلند آواز ہے بولوجب کہ آپ کے سامنے بات کرنا ہو گو میں مخاطبت کرو) ہی تمارے اعمال بریاد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو (اس کا مطلب سے ہے کہ رفع صوت کہ تمارے اعمال بریاد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو (اس کا مطلب سے ہے کہ رفع صوت کہ حورة یہائی ہو جائی اور جھر کجھر ما بینھم کہ گنائی ہے طبعاً بوجہ اس کے تابع قالا و حوالاً بدی افزار اور حوالی موجب حبط عمل ہے اور اور مواسی موجب حبط عمل ہے اور آوی ور مواسی موجب حبط نمیں ہوتے لئین بدائی ورسول کی موجب حبط عمل ہے اور گو اور مواسی موجب حبط نمیں ہوتے لئین بدائی ورسول کی موجب حبط عمل ہے اور گو اور مواسی موجب حبط نمیں ہوتے لئین بدائی مائی میں ہی ہوتا ہے اور اس میں ہے مخصوص ہے۔

البتہ بعض اوقات جب کہ طبیعت زیادہ منسبط ہو یہ امور ناگوار نمیں ہوتے اس وقت بوجہ عدم تحقق ایڈا یہ امور موجب حبط نمیں ہوتے گرچو نکہ گاؤی سامع کا بحقق بعض اوقات مختلم کو معلوم نمیں ہوتا اور اس بناء پر ممکن ہے کہ گاؤی ہو جائے اور اس سعض اوقات مختلم کو معلوم نمیں ہوتا اور اس بناء پر ممکن ہے کہ گاؤی ہیں حبط کی بھی خبرنہ ہو لا تشغوزؤن کے یمی معنی ہیں اور اس وجہ سے مطلق رفع صوت و جربالقول کو منی عنہ تمرایا کہ گو اس کے بعض افراد موجب کاؤی نہ ہوں مے لیکن اس کی تعیین کیے موق معلق مرفع صوت پر اُ آگے ہو کی لافدا مطلق تمام افراد کو ترک کر دینا چاہیے تو یہ تربیب بھی رفع صوت پر اُ آگے ہو کہا ہے تو یہ خفض (صوت کی کہ) چیک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ مائیج کے سامنے ترغیب ہے فضض (صوت کی کہ) چیک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ مائیج کے سامنے

(252)

بَت رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ب ایمن ان کے قلوب میں غیر تقویٰ نہیں ہے مطلب یہ کہ متقی کامل ہیں۔

مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس باب خاص میں وہ کمال تقوی کے ساتھ موصوف ہیں کیونکہ کمال تقوی ہے ساتھ موصوف ہیں کیونکہ کمال تقوی ہی ہے حسب مدیث مرفوع ترقدی لا ببلغ العبد ان یکون من المستقب حتٰی یدع مالا بائس به حذوا لمعابه باس اور رفع صوت کی ایک فرو فی نفسه غیر ذی بائس ہے جس میں تاذی ہو جب انہوں نے مطلقاً رفع صوت کو ترک کر دیا تو ذی بائس کے مدر سے غیر ذی بائس ترک کر دیا تو ذی بائس کے مدر سے غیر ذی بائس ترک کر دیا تو ذی بائس کے مدر سے غیر ذی بائس ترک کر دیا تو ذی بائس کے مدر سے غیر ذی بائس ترک کر دیا تو ذی بائس کے مدر سے فیر ذی بائس ترک کر دیا ہو دی ہی تو اور کے کہ این لوگوں کے لیس کمال تقویل متفتی ہے جو لوگ جمروں کے باہر سے آپ کو پکار تے ہیں ان میں لیے مغفرت اور ایم عظیم ہے جو لوگ جمروں کے باہر سے آپ کو پکار تے ہیں ان میں اگروں کو عقل نہیں ہے ورث آپ کا ادب کرتے اور ایمی جرآت نہ کرتے اور اگر یہ لوگ ذرا ممرو انتظار کرتے بیان تک کہ آپ خود باہران کے پاس آجاتے تو ہی ان کے برستر ہوتا رکیونکہ یہ ادب کی بات تھی) اور (یہ لوگ اگر اب بھی تو ہہ کر لیس تو معاف لیے بستر ہوتا رکیونکہ) اللہ مغفور رحیم ہے۔

بہلی روایت : سنن ابوداؤر کاب الحدود میں حضرت این عباس رضی الله تعالی حضما الله تعالی حضما حداث عباس رضی الله تعالی حضما حداث ایک تابیعا کی ایک ام ولد تحقی جو جناب توغیر ساتیا کی شان میں بیبودہ دکایت کما کرتی اور گھٹا کی گاری وہ نہائت کما کرتی وہ بازند آتی وہ اس کو واشا محروہ نہائت ایک شہرا لے کر اس کے بائت ایک شب اس طرح اس نے بچھ بکنا شروع کیا مابیعا نے ایک چھرا لے کر اس کے بحث پر رکھ کر بوجھ دے دیا اور اس کو بلاک کر ڈالا۔ منج کو اس کی تحقیقات ہوئی اس علیعا نے حضور ساتی کے سامنے اس کا اقرار کیا اور تمام قصد بیان کیا۔ آپ ساتھ نے قربایا سب کے دورہ نہ لیا جائے گا)۔

ف : ان صحابی کا بوش محبت و ادب کس قدر البت ہوتا ہے اور اس سے حنفیہ کے اس سطد پر شبہ نمیں ہو سکتا کہ سب نبی موجب تقض عمد نمیں ہے کیونک عدم تقض محمد سے عدم بواز قتل لازم نمیں آگ۔ یہ قتل سیاسڈ و زجوا ہے کہ اطانیہ ایسے کلمات کا اُمنا کہ اس کافر کے ذہب میں نجی داخل نمیں پھریار یار کمناجو دلیل ہے تمرو و استخفاف

نشر القِليْب

اسلام کی بلاشبہ موجب زجر بالقتل ہے۔

دو سری روایت: امام بخاری نے کتب الشروط میں قصہ حدیب کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عودہ بن مسعود رکیس مکہ نے آپ کی مجلس شریف ہے مکہ واللہ! بیں باد شاہوں کے شریف ہے مکہ واللہ! بیں باد شاہوں کے پاس گیا ہوں۔ واللہ! میں نے کی بادشاہ کو نمیں رکھا کہ اس کے مصاحب اس کی اس تدر تقطیم کرتے ہوں جس قدر صحابہ محر (ماتی کیا) کی نقطیم کرتے ہیں۔ واللہ! جب محفکار (تھوک) بھیکتے ہیں تو وہ کی نہ کی کے باتھ میں پنچی خطیم کرتے ہیں۔ واللہ! جب محفکار (تھوک) بھیکتے ہیں تو وہ کی نہ کی کے باتھ میں پنچی میں اور جب آپ اور جب آپ ان کو کوئی تھم دیتے ہیں تو وہ آپ کے حکم کی طرف دوڑتے ہیں اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ طاح ہو جاتی ہے کہ وضو کوئی آپ کام خات ہو جہ آپ کام کی اور دو لوگ آپ کے سامنے پست کر لیتے ہیں اور دو لوگ آپ کی طرف وہ لوگ اپنی لیدے کے سامنے پست کر لیتے ہیں اور دو لوگ آپ کی مامنے پست کر لیتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی طرف ت

ف: اس عدو محمد آداب محابد كرام ك البت بوت بين ظاهر ب

تیسری روایت : مشکوة میں بروایت امام احمد 'براء بن عازب براتھ سے مروی ہے کہ ہم نی اکرم میں کیا کے ساتھ ایک افساری کے جنازہ میں گئے اور قبر تک پنچے ہنوز فردہ لحد میں نمیں رکھا کیا تھا (چھ در ہو گئی) آپ بیٹھ کے اور ہم آپ سے گردا گرد اس طرح بیٹھ کے کہ گویا ہمارے سروں پر پر ندے تھے (یعنی نمایت سکون و سکوت کے ساتھ)۔

ف : صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم کانی اکرم سی کیا کی خدمت میں ای طرح بیٹے کا معمول تھا اس سے غابت اوب فاہر ہے اور بے شار روایات اس باب میں وارد ہیں۔ علاء نے تفریح فربائی ہے کہ یہ آواب بعد حیات بھی باتی ہیں۔ چانچہ مواہب میں ہے کہ جب آپ سی کی موت پر صوت کا بلند کرنا موجب حیط اعمال ہے تو اپنی آراء و ہواء جب آپ سی کی آب کی سنت اور جم پر برحانے کی نبت کیا گمان کرتے ہو اور جب آپ سی کی آپ کیا کہ اس کے آپ کی سنت اور جم پر برحانے کی نبت کیا گمان کرتے ہو اور جب آپ عبارً ہو گال سے بلا اذن جانا جائز نہیں تو آپ کی تفاصیل دین سے دو سری طرف جانا کیے جائز ہو گال سے درس اور ادکام کی نقل کے وقت بھی رفع صوت جائز نہ تھا اس طرح تضور سی اس کے درس اور ادکام کی نقل کے وقت بھی رفع صوت حاضرن

و سامعین کے لیے خلاف ادب ہے اور ای طرح کل جمد شریف کے قریب بھی۔
مواہب میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ امیر الموسین ابو جعفر نے امام بالک ہے
کی مسئلہ میں معجد نبوی میں گفتگو کی تو امام بالک روزی نے فرمایا کہ اے امیر الموسین تم کو
کیا ہوا اس معجد میں آواز مت باند کرو کہ حضور نبی بی بیج کا احرام وفات کے بعد وہی ہے
دو حالت حیات میں تھا' مو ابو جعفر دب گیا۔ اس کی تائید حضرت عربیتی کے اس ارشاد
ہوتی ہے جوتی ہے جو آپ نے دو محض المل طائف کو فرمایا تھا کہ تم معجد رسول سی تی ابی ان اور اور منجلہ
آواز بلند کرتے ہو' روایت کیا اس کو بخاری نے۔ اکدا فی الممشکو ق باب المساجد،
ہی آپ کے نام کی' قرب مقام کی' کلام کی' احکام کی سب کی تعظیم واجب ہے اور منجلہ
ہی تعظیم احکام کے ہے ہے کہ تعظیم طاہری میں صدود شرعیہ سے تجاوز نہ ہو یعنی مثلاً کی
اور نبی کی یا حصرت حق تعالیٰ کی بے اولی نہ ہونے گئے۔ چنانچہ چو تھی' پانچویں روایت سے
فاہر ہے۔

چو تھی روابیت: حضرت ابو ہریرہ بڑھ سے ایک یمودی اور مسلمان کے جھڑے
کے قصہ میں روابیت ہے کہ مسلمان نے اپنی ہم جی کما کہ ہم اس وات کی جس نے جھ مؤیخ کو تمام عالم پر ہرگزیدہ بنایا۔ یمودی نے کما کہ ہم اس وات کی جس نے موکی علیہ
السلام کو تمام عالم پر ہرگزیدہ بنایا۔ مسلمان نے اس وقت ہاتھ اٹھا کرایک طمانچہ یمودی کے
مند پر مارا۔ یمودی نے جا کر بی اکرم مٹھی کے حضور میں عرض کیا۔ آپ مٹھی کے موکی
مسلمان سے تحقیق فرمایا اس نے یہ قصہ عرض کیا۔ آپ مٹھی کے فرمایا کہ تم جھے کو موکی
(علیہ السلام) پر (الیمی) فعیلت مت دو (جس میں ان کی ہے اولی کا شائب ہو جیسا کہ تقاشل
میں لزائی جشرے تک نوبت پہنچ جانے ہے اس کا شیہ واقع ہو سکتا ہے) روایت کیا اس کو
عمر نرای ومسلم نے۔ رکذا فی المشکلوہ)

پانچوس روایت : حضرت جبیرین مطعم ہو تھ سے روایت ہے کہ ایک احرابی رسول اللہ علی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جانیں مصیبت میں آئٹیں اور بال پچ جوک مرنے گئے اور اموال جاہ ہونے گئے اور مواثی ہلاک ہونے گئے (یعنی قحط کے سب) سو آپ میں بچا اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجے ہم آپ کو اللہ کے زدیک شفیع لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے نزدیک شفیع لاتے ہیں مورسول اللہ میں بھڑ (اس کلمہ سے نمایت مضطرب ہوئے اور) سجان اللہ سجان اللہ فرانے گے اور اس قدر کرر سد کرر شیح فرائی کہ اس کا اثر محابہ کرام کے چروں میں دیکھا گیا چر فرائی کہ کم بختی مارے اللہ تعالیٰ کو کس کے نزویک سفار ٹی نمیں لایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بعت زیادہ عظیم ہے الحدیث روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔ اکدا فی المشکوة) ف : گوشقے گاہ عظیم بھی ہوتا ہے جیسا حضرت بریہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے آپ نے دربارہ مغیث بھتر کے فرائیا کہ میں حکم نمیں کرتا شفاعت کرتا ہوں لیکن لوازم شفاعت سے ہے کہ شفیح اس حاجت کے بورا کرنے سے خود عاجز اور جس سے سفارش کرتا ہے اس کا مختاج ہوتا ہے اور جر سے سفارش کرتا ہے اس کا مختاج ہوتا ہے اور جر واضیاح کا احتال بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کال ہے کہ حرب سے موان میں آگر چہ تعظیم نبوی اعلیٰ درجہ کی ہے مگر بوجہ سوء ادب کے صفرت حق کی شان میں آپ پر کس قدر گراں گذرا اور کس اجتمام سے آپ نے اس سے دکا

#### مِنَ الْقَصِيْدَةِ

بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلِ بِالْبِشْرِ مُتَسِمِ اكْرِم بِخَلْقِ نَبِي زَانَهُ خُلُقٌ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمِ ۚ وَالدَّهْرِ فِي هِمَمِ كَالْزَهْرِ فِيْ تَرْفٍ وَالْبَدْرِ فِيْ شَرَفٍ فِيْ عَسْكُرِ حِيْنَ تَلْقَاهُ وَفِيْ حَثَمِ كَأَنَّهُ وَهُوَ فَرْدٌ فِي جَلَالَتِهِ كَانَّمَا اللُّؤُلُو الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ مِنْ مُعْدِنَىٰ مَنْطِق مِنْهُ وَمُبْنَسَمِ (ترجمه) (۱) کیا عمده ب مرشت و صورت عفرت کی جس کو آب کے فلق حقیم نے زینت دی ہے ایسے حال میں کہ وہ سرتایا جامہ حسن میں کیٹی ہوئی ب اور ازه رولی اور کشاده پیشانی سے متعف و نشان مند ب (۲) ذات عالی صفات لطافت و نظافت میں مثل شکوفد کے ہے اور مثل ماہ جمار وہم کے علوہ بزرگی میں اور مانند سمندر کے عموم فیض و نفع رسانی خلائق میں اور مانند زمانہ کے ممتوں میں۔ (٣) آپ کی یہ شان ہے کہ آپ اگر تما بھی موں تو الاقات کے وقت بوجہ این جلالت و عظمت کے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ ایک برے حقم و خدم میں ہیں۔ (٣) مولا موتی جو اپن صدف میں نبال ہے

اور اب تک باہر آگر وستمال نہیں ہوا اپنی چک اور دکم میں ان گو ہروں کے مطابہ ہے جو ان دوکانوں سے نکلا ہو جن میں ایک کان زبان مبارک ہے نینی کام بلاغت انظام اور دو سری دولب شریف و دندان در خشال خلاصہ ہے کہ وہ موتی جو بنوز صدف سے نمیں نکلا وہ کمال صفائی و چک میں آپ کے کلام اور دندان سے مطابہ ہے گو ان کی صفائی کو نمیں چنچ سکتا (ان سب اوصاف سے آپ کا معظم صورة و معنی ہونا عابت ہے اور یہ مقتضی ہے کمال محتم و واجب انو قیر ہونے کو)۔ (عطرالوردہ)

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخُلُقِ كُلِّهِمِ

#### فصل نمبر2۳

# رسول الله ملي ليا پر درود شريف بصحنے كى فضيلت

یہ بھی فصلیں سابقین کے ساتھ کھی ہے کوئلہ یہ بھی مجلد آپ کے حقوق و آواب کے ہے۔ اس باب میں مجی چند روایات پر اکتفاکیا جا ؟ ہے۔

بہلی روایت : حفرت اس بھر سے روایت ہے کہ فریلا رمول اللہ علی افران فرد ہوئی ہے جو شخص جمیر راکت بادر اس مخص جمیر بازل فردا ہے اور اس سے دس رحمیں بازل فردا ہے اور اس سے دس کناہ معاف ہوتے ہیں۔ (روایت کیا اس کو نسائی نے)
کو نسائی نے)

دو سمری روابیت: حفرت این مسعود رفت سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیکا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ سب آدمیوں سے زیادہ قرب رکھنے والا وہ ہو گاجر جمعے مر سکڑت سے درود جمیجا ہو۔ (روایت کیا اس کو ترفی کے)

نشرُ الطِّيْبِ

چو تھی روایت : حفرت ابو ہریرہ بھتر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ستھیا نے قربایا کہ وہ مجھ پر درود نہ قربایا کہ وہ مجھ فردود نہ جھ پر درود نہ جھے۔ (روایت کیااس کو ترفری نے)

ف : ای حدیث سے محققین نے کہا کہ آپ کا نام مبارک من کر اول بار درود پڑھنا واجب ہے چر کرروای مجلس میں اگر ذکر جو تو مستب ب۔

واجب ہے چر حرر ای بس میں ار در ہو ہو جب ب۔

پانچو میں روابیت: حضرت ابی بن کعب بننڈ ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا

یارسول اللہ میں آپ ہر درود کشرت ہے بھیجنا ہوں سو ایہ بتك ، بیخے کہ ) کس قدر دروو
معمول رکھوں اسطلب بید کہ بقیہ اوراد ہے درود کی کیا نسبت رکھوں) آپ نتری نے فرمایا
جس قدر جاہو۔ میں نے عرض کیا کہ ایک رائع (بینی شخا کل وقت وظیفہ کا تمین گھند ہوں
تو پون گھنش درود کے لیے رکھوں) آپ نے فرمایا جو جاہو اور اگر برھالو تو وہ تہمارے لیے
نیادہ بھرہے۔ میں نے عرض کیا کہ نسف اسٹال مثال نے کور میں ڈیڑھ گھند) آپ نے فرمایا
جو جاہو اور اگر اور برھا ہو تو تہمارے لیے اور بھی بھرہے۔ میں نے عرض کیا کہ دو تلث
درمثال مثال نے کور میں دو گھند) آپ نے فرمایا کہ جو جاہو اور اگر اور زیادہ کر لو اور بھی بھر
ہے۔ میں نے عرض کیا میں تمام وظیفہ درود ہی کو کر لوں گا (بحق پورے تین گھنٹہ بی پڑھا
کروں گا آپ نے فرمایا تو اس صورت میں تممارے تمام افکار کی کفایت کی جائے گی اور
کروں گا آپ نے فرمایا تو اس صورت میں تممارے تمام افکار کی کفایت کی جائے گی اور

ف : اس سے درود شریف کا افضل الاوراد ہونا ظاہر ہے۔

جیمٹی روایت: ابو طلح بنتھ سے روایت ہے کہ رسول الله طیّری نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کما کہ آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ آپ پر جو شخص درود بیج گامیں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور جو شخص سلام بیج گا اس پر دس سلام بیجوں گا۔ (روایت کیا اس کو نسائی اور داری نے)

ف : اس سے معلوم ہوا کہ اگر درود شریف کے کسی صینہ میں صلوۃ و سلام دونوں ہوں تو اس کے ایک بار پڑھنے سے ہیں عمایتیں حق تعالیٰ کی ہوتی ہیں مثلاً اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَتِدِنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰی اَلِ سَتِدِنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدٌ وَبَارِكُ وَسَلِّمَہُ۔

سأتوس روايت : حفرت عمر بن الخطاب بؤتر س روايت ب كه انهول في فها

کہ دعا معلق رہتی ہے ورمیان آسان و زمن کے اس میں سے کچھ بھی (مقام قبول تک) .

سیں پہنچتا جب تک کہ اپنے نمی پر ورود ند پڑھو۔ (روایت کیااس کو ترفری نے)

ف : چونکہ یہ امر مدرک بالتیاس شیں ہے اس لیے تھم مرفوع میں ہے یہ سب

احادیث مفکنوہ میں ہیں اور اس باب میں احقر کا رسالہ زاد السعید مخضراور جامع ہے۔ بعد بیان فشیلت کے بعقنصا نے وارد قلبی اس کی بعض حکمیں لکمنا مناسب معلوم ہو؟

حكمت اول : جناب رسول الله الكا كا اصانات احت يرب عاريس كم مرف تبلغ امور بہ ی پر اکتفاضیں فرایا بکد ان کی اصلاح کے لیے تدبیری سوچیں ان کے لیے

رات رات بحر کھڑے ہو کر دعائیں کیں ان کے احمال معزت سے ولکیر ہوئے اور تبلغ گو مامور به متی لیکن ناہم اس میں واسطہ نعمت تو ہوئے بسرحال آپ محسن بھی ہیں اور

واسطد احسان بھی پس اس حالت میں معتنا فطرت سلمد کابیہ ہوتا ہے کہ الی ذات کے

واسطے دعائیں تکلتی ہیں خصوصاً جب کہ مکافاۃ بالشل نہ ہو سکے اور ہمارا عاج ہونا اس مكافات سے فا برم كونكد ان نعماء كا افاضه فيرنى سے ني ير محافات سے سے اور وعاء ر حت سے بردھ کر کوئی دعا تمیں اور اس میں ہی رحت خاصہ کاللہ کی دھاجو کہ مقوم ہے درود کا اس لیے شریعت نے ای فطرة سلید کے مطابق درود شریف کا امر کمیں وجوبا كسير استحبابًا قرايا- (ونحوه في المواهب)

حكمت دوم : چونكه آب حق تعالى ك مجوب بين اور مجوب ك لي ممي خيرك ورخواست كريام محيب كو بوجد اس كے كد جس سے ورخواست كى جائے وہ خوو بوج مبت ك وه فيراس محبوب كو بهنچاوك كله اس فير كے مطفح مين اس ور خواست كى مابعت

الى نه او ليكن ألي ورخواست كرنا خود سب او آب اس ورخواست كرتے والے ك تقرب كالي درود شريف مي چونكه درخواست رحت ب مجوب فق كے ليے اس ليے یہ ذریعہ ہو جائے گا خود اس مخص کو حق تعالی کی رضاو قرب میسر ہونے کلہ او محوہ کی

حكمت سوم : نيزاس درخواست ميں اظهار ب آپ ك شرف خاص عبديت كالمد كاكد رحمت الى كى آب كو بحى ضرورت ب- او هدا من صوائح الوقت، حکمت چہارم : چونکہ آپ بھی بھریت میں مادیت میں عضریت میں امت کے ساتھ سادی میں امت کے ساتھ سادی ساتھ سادی جمی شریک میں اور ول کے ساتھ سادی بھی نہیں اور یہ اشتراک اور عدم ساداة با اوقات منجر ہو جاتا ہے استراک کی طرف اعقاد عظمت و انتباع لمت ہے جیسا امم ضالہ کو چیش آیا کہ :

بعض نے ہیں کما اَتُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ۔ اور بعض نے کما اَبَشْرًا مِثْنًا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَقِيٰ صَلْلٍ وَسُعْرٍ۔ کی نے کما لَوْلاَ نُزِلَ هٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُل مِنَ الْقَوْيَنَيْنِ عَطِيْمٍ۔

اس نے درود شریف پی اس کا پرداعلاج ہے کو نکہ اس بی دعا ہے رحمت فاصر کی تو اس سے استحفاد ہوا اس کا کہ آپ رحمت فاصر کی تو ہوں ہیں سب سے ممتاز ہیں تو اس اختیار ہوا اس کا کہ آپ رحمت فاصر کے سنتی ہونے بی سب سے ممتاز ہیں تو ہیں اشراک کے ساتھ اس اختیاز کو بھی تو دیکھوجس کے سامنے دو سروں کا اختیاز مالی وغیرہ گرد ہے اور خیراس بی محکمت اول کے لحاظ سے استحفاد ہے اس کا کہ ہم لوگ آپ کے ممنون ہیں اور معظمت و منت کا استحفاد رافع ہو تا ہے استحاف کا بالخصوص جب نام مبارک کے قبل نفظ سیدنا و مولانا و غیرہ بھی پرحلیا جائے اور نام مبارک کے بعد ایسے صفات برحائے جائیں جن میں تفریق ہو آپ کے جدوجمد کی اشاعت دین کے لیے جو اعظم احسانات ہے ہم پر اور اس رفع استخاف سے افتقاد و انکسار حادث ہو گا جو کہ اعظم مقامات مقصودہ سے خصوص میں اجتمام کیا گیا ہو جسے مقبولان الی بالخصوص مرور انجیاء ساتھام کیا گیا ہو جسے مقبولان الی بالخصوص محدورت انجیاء ساتھام کیا گیا ہو جسے مقبولان الی بالخصوص محدورت انجیاء ساتھام کیا گیا ہو جسے مقبولان اللہ نافی اللہ تعالیٰ :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَيْمِينَ رَسُؤلًا مِنْهُمْ يَنْلُؤا عَلَيْهِمْ أَيْهِ وَيُزَكِّنِهِمْ وَيَعَلِّمُهُمْ الْكِنْبَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبَلُ لَهِي صَلْلٍ مَّبِيْنٍ وقال الله تعالَى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُؤلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُؤا عَلَيْهِمْ أَيْنِهِ وَيُؤَكِّنِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَهِيْ صَلْل مَّيْنٍ.

<sup>(</sup>۱) لینی خصوص ایسے بزرگ کے مقابلہ بی افتقاد ہو کہ نصوص بیں معظم کیے محتے ہوں اور خصوص اس لیے کماکہ افتقاد فی نفسه بھی محمود ہے۔

حکمت بینجم: بعض طبائع میں غلبہ فدان توحید کے سبب و سائط کے ساتھ کہ ان و سائط میں انبیاء بھی ہیں دل زیادہ آویئند نہیں ہو آگو بعد حسول قدر واجب اعتقاد و انتیاد رسول اللہ میں ہیں کی اس زیادت کا انتقاء معز نہیں جیسا کہ مواجب کے مقصد سالع میں امام تشیری سے ابو سعید خراز کی حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے خواب میں جناب رسول اللہ میں کو آپ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی مجبت مجھ کو معذور رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی مجبت مجھ کو آپ کی محبت میں مشغول نہیں ہونے دہی۔ آپ میں میں نے فرایا اے مبارک جو محفس میں تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ مجمی ہے محبت کرتا ہے (کیونکہ یہ قو وہ جاتا ہی ہے کہ میرے بی قوسط سے تو یہ بات نصیب ہوئی اور اس جائے کے بعد ممکن نہیں کہ واسطہ سے مجبت نہ ہوگو النقات نہ ہو سو امر ضروری محبت ہے نہ کہ النقات وہ مجاکے میں بیش نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ایک انساری عورت کو سرکار نبوی میں بیش ہے کہ یہ واقعہ ایک انساری عورت کو سرکار نبوی میں بیش انسادے۔

لین کمال حال یہ ہے کہ جس واسط کی طرف ای واحد حقیق نے النفات کرنے کو اپنی رضا کا ذریعہ فربالے ہے اس کی طرف النفات کرنے کو دو قا بھی شاغل عن التوجید نہ سمجھ بلکہ ممل توجید جانے جیسا کوئی اپنے معثوق کے پاس جانا چاہے اور وہ معثوق اپنا ایک مقرب خاص اس کے پاس بھیج دے کہ اس کو اپنے ہمراہ کے آئے تو قضینه مقل یہ ہے کہ جس قدر اپنے مجبوب کی مقصودیة حقیقیه اس کے ول میں ہی ہوگی ای قدر بر تر مرصل انی المقصود کے قدم اور زبان پر اس کی توجہ ہوگی کیونکہ اس میں کی برندم پر اس موصل انی المقصود کے قدم اور زبان پر اس کی توجہ ہوگی کیونکہ اس میں کی برنے سے خود وصول انی المقصود ہی محکوک ہو جائے گا جس کو یہ ناگوار اور محبوب بلذات کی مقصودیة حقیقیه کے ظاف سمجھ گا ای طرح جب اس عاش کو معلوم ہوگا کہ میں جس قدر اس کا اکرام و مداراة و خدمت کروں گا میرا مجب ای قدر زبادہ خوش ہوگا تو وہ اور بھی اس میں مشغول رہے گا اور یہ شغل مانع عن الاشتغال پالحبوب نہ ہوگا بکہ اس اختفال میں اور زبادہ معین ہوگا۔

جس طرح اس مثال میں جس درجہ کی مقعودیت محبوب بالذات کی اس محب کی نظر میں ہو گل اس درجہ کا انتقات موصل کی حرکت و سکون پر ہو گا اس طرح حضور میں بھیا گل طرف جس قدر النقات ہو وہ مین علامت ہو گی واحد تعالیٰ کے مطلوب و ملتقت الیہ ہونے گ۔ پس دونوں التفاتوں میں تزاحم نہ ہوا بلکہ طازم ہوا۔ پس اس ذوتی تقعی کے رفع کرنے کے درود شریف مشروع ہوا۔ گویا صلوا علیہ وسلموا تسلیما چیل حکم ہوا کہ اس واسطہ کی طرف توجہ بالاحترام کرنے سے ہم خوش ہوتے ہیں پس اگر کوئی ہمارا اور ہماری رضاکا طالب ہے تو اس واسطہ کی طرف توجہ بالاحترام کرے اور اس کو اشتغال بالغیم نیز کہ دہ نہ سمجھے کیونکہ اشتغال بالغیم بالمحنی الاعم منافی توحید نیس بلکہ اشتغال بالغیم بایس معنی کہ وہ غیر ماجب ہو مقصود سے منافی توجید ہو اور ہو غیر کہ خود موصل ہو اس کی طرف توجہ کرنا تو لوازم توحید سے کہ بدون اس کے توحید ہی تک وصول نہیں ہو ا۔ (وھاتان الحکمتان (ا) من سوانع سائف الوقت)

فاکرہ و تقید متعلقہ آوب و رود شریف : دد المعتاد میں ہندیہ سے نقل کیا ہے کہ تاہر کا کی امکون کے دقت اس فرض سے تبعی درود پڑھنا کہ تریدار کو کیڑے کی عدگی بدلنا مقدود ہے یا چوکیدار بگانے کے لیے ایسا کرے اس طرح کی بڑے آدی کے آنے کے وقت اس فرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہو جائے تو لوگ کھڑے ہو جائی یا اس کے لیے جگہ کر دیں یہ سب کروہ ہے اور در مختار میں اس کو حرام کما ہے۔ ددالمعناد میں حرام کی تغییر کروہ تحری سے ک ہے۔ حاصل یہ ہے کہ درود شریف عبادت ہے اور عبادت کو امر شری کے موافق کرنا چاہیے اور ان اغراض کے درو اس کے بھی اور ان اغراض کے بیا سے کہ اغراض حسیسه کا آل ایے امر شریف کو بتایا۔

#### لبعض العشاق

وِنْهُ لِلْحَلْقِ آمَانٌ بِزَمَانِ الْبَاْسِ
كُلَّ مَنْ يَظْمَأُ يَسْقِيْهِ رَحِيْقَ الْكَاْسِ
خُصَّ مَنْ جَآءَ الَيْهِ لِعُمُوْمِ النَّاسِ
مُنْدِلِ الْوَحْشَةِ فِي الْقَمْرِ بِإِسْتِيْنَاسِ

صَلِّ يَارَبُ عَلَى رَأْسِ قَرِيْقِ النَّاسِ صَلِّ يَارَبُ عَلَى مَنْ هُوَ فِيْ حَرِّ غَدِ صَلِّ يَارَبُ عَلَى مَنْ بِرَجَاءِ الْكَرَمِ صَلِّ يَارَبُ عَلَى مُؤْنِس كُلِّ الْنِشْرِ

وهو الذي عبرت عنه في الخطبة بالعلم العظيم وقد ضاق اللفظ عن اداء ذاك المعنى والذي في القلب اوسع و اوقع ولله الحمد ولا فخر.

صَلِّ يَادَبِ عَلَى دُوْجِ وَيُنْسِ الرُّسُلِ لَقَعْدِى نَحْنَ عَلَى اَوْجُلِهِ بِالرَّأْسِ الرُّسُلِ الْعُنْدِى نَحْنَ عَلَى اَوْجُلِهِ بِالرَّأْسِ الرُّسِلِ الرُّسِلِ الرُّسِلِ الرَّمِيلِ كَرُوه كَ مروار يرجن كَ خَلَقت كو امن ب نمانہ شدت ميں۔ (٢) رحمت بھيج اے پروردگار اس ذات ير کہ قيامت كى گرى ميں جو پياسا ہو گاوہ اس كو شراب (طهور) پيالہ كى پلائيں كے۔ (٣) رحمت بھيج اے پروردگار اس ذات پر جننوں نے اميد كرم كے ساتھ خاص فرمايا ہر محتم كو جو آپ كے پاس حاضر ہوا عام لوگوں كے ليے۔ مائي رحمت بھيج اے پروردگار تمام لوگوں كے ميے۔ (٣) رحمت بھيج اے پروردگار تمام لوگوں كے ميے مبدل بدائس كرنے والے ہيں۔ (۵) رحمت بھيج اے پروردگار رئيس الرسل كى روح يرجن كے قدموں پر جم چلتے ہيں سركے بل۔

## فصل نمبر۳۸

## دعاکے وقت آپ ملتی پیلم کے ساتھ توسل حاصل کرنا

گوجی طرح درود شریف قربت مقصودہ ہے یہ توسل قربت مقصودہ نمیں محر صرف ایک خاصیت میں درود شریف کا ہم اثر ہے کہ دونوں سبب (ا) ہیں وہا کے اقرب الی الا جابتہ ہونے کے ای لیے بعد درود شریف کے اس کا ذکر مستحن معلوم ہوا اور کو بعض نے اس مسئلہ میں کچھ خلاف ہمی کیا ہے مگر مسلک جمور کا اس کا جواز ہے جب کہ حدود شریعہ کو محفود کی ہوا۔ شرعیہ کو محفود کی ہوا۔

مبلی روایت : سنن ابن ماجہ باب صلوۃ الحاجة من علان بن حفیف بھٹ سے دوایت : سنن ابن ماجہ باب صلوۃ الحاجة من علان بن حفیف بھٹ سے دوایت ہے کہ ایک فض نایٹا نی اگرم مٹھیل کی خدمت میں ماضر ہوا اور عرض کیا کہ دعا کہ کول اور بھی اللہ تعالی جمع کو عافیت دے۔ آپ مٹھیل ہے ذیادہ بہترہ اور اگر تو چاہے تو دعا کر دول۔ اس نے عرض کیا کہ دعا می کر دینجے آپ مٹھیل نے اس کو علم دیا کہ دضو کرے اور دور کعت پڑھے اور ایک دول کو تاکہ دول کے دول کو داور دور کعت پڑھے اور

 <sup>(</sup>۱) درود شریف کا بی اثر فعل سابق کی ساقتیں روایت میں اور بہت اطاعت بیں قدکور ہے اور توسل
 کا بی اثر دو سری فعل کی دو سری روایت بیں اور بھی متعدد و روایات بیں قدکور ہوا۔

یہ دعا کرے اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں وہ سید سے اپنی اس ہوں یو سید سے اپنی اس موجہ مواجہ کی اس کی در استی کی اس کی در استی کی اس کی در استی کی اس کی استان میں اپنے رہ کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہوا اے اللہ آپ کی شفاعت میں میں قبول کیجئے۔

ف : اس سے توسل صراح نابت ہوا اور چونکہ آپ کا اس کے لیے دعا فرہانا کس منتول نیس۔ اس سے نابت ہوا کہ جس طرح توسل کی کی دعا کا جائز ہے ای طرح توسل دعا میں کہ کہ ذات کا بھی جائز ہے اور حاصل توسل فی الدعاء کا یہ ہے کہ اے اللہ فلال بندہ آپ کا مورد رحمت ہے اور مورد رحمت سے محبت اور اعتقاد رکھتا بھی موجب جلب رحمت ہے اور ہم اس سے محبت اور اعتقاد رکھتے ہیں ہی ہم پر بھی رحمت فرا اور جسل بالاعمال میں بھی تموزے تغیرے کی تقریر ہے کہ یہ اعمال آپ کے نزدیک موجب رحمت ہیں اور ان کا فاعل بھی مرحوم ہوتا ہے اور ہم نے یہ اعمال کے تھے ہی ہم پر رحم فرا اور اس میں جو یا محمد آیا ہے اس سے نداء غائب کا ثبوت نہیں ہوتا کہ وقت آپ کی فدمت میں حاصر قبل اور ترخی نے دور تو آپ کی خدمت میں حاصر قبل اور ترخی نے حسن صحح کما ہے اور ترخی نے تھے کی ہے اور ترخی کے حسن صحح کما ہے اور ترخی نے تھے کی ہے اور انتازیادہ کیا ہے کہ اس حدے کو نسائی اور ترخی کے اور ترخی کے اور ترخی کے دور تو آپ کی اور انتازیادہ کیا ہے کہ ور تو آپ گیا اور ترخی کے حسن صحح کما ہے اور ترخی کے تھے کی ہے اور انتازیادہ کیا ہے کہ ور ترخی کے اور ترخی کے اس حدیث کی کہ اور ترخی کے اور ترخی کی اور ترخی کیا ہے اور ترخی کے حسن صحح کما ہے اور ترخی کے دور تو آپ کیا کہ اور ترخی کے دور تو تو تھے گیا۔

دو مرکی روابیت : انجاح الحاجة می بعد تقیح حدث فدکور کے کما ہے کہ طبرانی الذکر سے روابت کیا ہے کہ ایک فخص حفرت خان بن حفان بن حنیف بڑی مابق الذکر سے روابت کیا ہے کہ ایک فخص حفرت حفان بن حفان بن حفان بہتد کے پاس کی کام کو جایا کرتا اور وہ اس کی طرف النفات نہ فرماتے۔ اس نے حفان بن حفان بہتد سے کما انہوں نے فرمایا تو وضو کر کے مجد میں جا اور وہی دعا اور وہی دعا اور وہی تعلیم کر کما کہ ہے پڑھ۔ چنانچہ اس نے می کیا اور حضرت حفان بہتی نے اس کو دو بو کام پورا کردیا الحدیث بیمتی نے اس کو دو بو کی گرگیا تو انہوں نے بین تعظیم و بحریم کی اور کام پورا کردیا الحدیث بیمتی نے اس کو دو طریق سے بیان کیا اور طرائی نے کیر اور اور مام نے اس کی تو اُق کی ہے اور اس میں ایک روح بن صلاح بی معنر نہیں)اہے۔

ف : اس سے توسل بعد الوفات مجی ثابت ہوا اور علاوہ ثبوت بالروية كدراية مجى

ثابت ہے کیونکہ روایت اول کے ذال میں جو توسل کا حاصل بیان کیا گیا ہے وہ دونوں حالتوں میں مشترک ہے اور نداء کا شیہ یسال بھی نہ کیا جائے دو وجہ ہے۔ ایک تو تبادر قصہ سے یہ ہے کہ معجد نبوی میں جانے کو فرمایا ہے سو وہاں حضور مثری قریب ہی تشریف رکھتے ہیں نداء خائب لازم نہیں آئی۔ دو سرے سلف صالح خوش اعتقاد تھے نداء . قعد آئی طائکہ ان کے حال سے ظاہر تھا بخلاف اس دفت کے عوام کے کہ عقیدہ میں غلور کھتے ہیں ای لیے ان کو منع کیا جاتا ہے بلکہ ان کی حفاظت کے لیے خواص کو بھی روکا جاتا ہے۔ در سرے وہ حضرات یہ ندا حاجت روا سمجھ نہ کرتے تھے اب اس میں بھی غلو ہے اس ان در سرے وہ حضرات یہ ندا حاجت روا سمجھ نہ کرتے تھے اب اس میں بھی غلو ہے اس ان

#### کاریاکاں را قیاس از خود میکر

اور بی مراد ہے احقرکے اپنے اس قول سے آغاز فعل بڑا میں جب کہ حدود شرعیہ او محفوظ رکھے۔

تبسری روابیت : مظلوۃ میں معزت انس بنٹٹ سے روایت کی ہے کہ معزت عمر بنٹر جب لوگوں پر قحط ہوتا معزت عماس بنٹر بن عبدالطلب کے واسط سے دعاء بارش کی کیا کرتے اور فرماتے کہ اللہ ہم (پہلے) آپ کے وربار میں اپنے ہی مٹھا کا قسل کیا کرتے تے آپ ہم کو بارش دیتے تے اور اب ہم آپ کے دربار میں اپنے بیٹیر کے چیاکا توسل کرتے ہیں سو ہم کو بارش دیجئے چنانچہ بارش ہوتی تھی۔ (روایت کیا اس کو بخاری

ف : اس صدی سے غیر نی کے ساتھ بھی قوسل جائز نگلا جب کہ اس کو نی سے کوئی اور تعلق جو قرابت حسیدہ کا یا قرابت معنویہ کا قوقوسل بالنبی کی ایک صورت یہ بھی نگل اور الل فہم نے کما ہے کہ اس پر متنبہ کرنے کے لیے حضرت عمر بزاتھ نے حضرت عماس بوشھ سے قوسل کیا نہ اس لیے کہ جغیر میں گئے کہ ساتھ وفات کے بعد قوسل جائز نہ تعاجب کہ دو سری روایت سے اس کا جواز خابت ہے اور چونکہ اس توسل پر کس محالی سے تھیر معقول نمیں اس لیے اس میں اجماع کے معنی آگئے۔

چو تھی روابیت : ابو الجوزاء سے روایت ہے کہ مدینہ میں بخت قط ہوا اوگوں نے حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عندا سے شکایت ک<sub>ات</sub> آپ نے فرمایا کہ ہی تاہیجا کی قبرمبارک

و دیکھ کر اس کے مقابل آ عان کی طرف اس میں ایک منفذ کر دو یمال تک کہ اس کے اور آسان کے درمیان مخاب نہ رے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا تو بہت زور کی بارش ہوئی' الحديث روايت كياس كو وارى في - اكذافي خير المواعظ باب الكرامات، ف : اوپر توسل بالقول ثابت ہوا تھا اس سے توسل بالفعل بھی جائز ثابت ہوا۔ اس ے معنی بھی بزبان عال یہ تھے کہ یہ آپ کے نبی کی قبرہے جس کو ہم تلبس جد نبوی کی وج سے متبرک سجھتے میں اور نبی کی طابس چیز کو متبرک سجھنا یہ بوجہ اس کے کہ علامت ب اعتقاد عظمت ني كي عمل مرضى اور موجب رحت بي بم ير رحم فراي-ياتيوس روايت : مواهب من بند الم ابو المنصور صباح- ابن النجار اور ابن عُسَار اور ابن الجوزي رحمم الله تعالى نے محمد بن حرب بلال بخاف روایت كيا ب ك میں قبر میارک کی زیارت کر کے سامنے میٹا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ یا خرا ارسل اللہ تعالی نے آپ پر ایک کی کتاب نازل فرائی جس میں ارشاد فرایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لْوَجَدُوا اللَّهُ تَوَابًا زُجِيْهًا اور مِن آپ كے پاس الني كتابوں سے استفار كراً موا اور ابنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلہ سے شفاعت جاہتا ہوا آیا ہوں بھر دو شعر پڑھے الخ اور ان محد بن حرب كي وفات سنه ٢٣٨ه عن هو كي باه- غرض زمانه خير القرون كالتما

مِنَ الْرَّوْض

وَمَنْ تَكُنْ بِوَسُوْلِ اللَّهِ تُصْوَنُهُ فَالْفَنْحُ مِنْ جُنْدِهِ وَالنَّصْرُ وَالظَّفَرُ دَعَاكُمْ مُّسْتَغِيْثًا رَاجِيًا آمَا فَهَلْ لَهُ مِنْ سِوْى لُطُلِفِنَكُمْ نَطَرُ فَاعْطِفْ اللّهِى عَلَيْنَا قَلْبَ سَتِيدِنَا خَيْرِ الْآنَامِ فَمِنْهُ الْعَظْفُ مُنْتَظَرُ (ترجمہ) (۱) اور جس مخص کی نفرت رسول اللہ شُہَیّا کے توسل ہے ہو تو فتح اور نفراور ظفراس کے لئکر میں ہے ہے۔ (۲) اس بندہ نے آپ کو یارسول اللہ مستغیث ہو کر اور امید کی چیزوں کا انتیٰہوار ہو کر پکارا ہے سواس کے لیے سوا آپ کے لطف کے کُونی نظرگاہ شمیں۔ (۳) سواے اللہ بم پر ہمارے سردار

اور کسی ہے اس وقت کیرمنقول نہیں پس جت ہو گیا۔

خیر الامم کے قلب کو مہوان کر دیجئے کیونکہ آپ کی طرف سے عطوف کا انتظار

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآلِمًا اَبَدُا عَلَى حَبِيْكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

#### فصل نمبروس

## رسول الله ملتي يم كاخباروآ فاركى كثرت ذكرو تكراريس

چونکہ شدت مجت کو کشت ذکر لازم ہے النداید فعل مجی اواجق معمون وجوب مجت نبوی ہے جو کہ بینتیویں فعل میں ندکور ہے گر ترتیب میں فعل توسل سے مجت نبوی سے جو کہ بینتیویں فعل میں ندکور ہے گر ترتیب میں فعل آس کے موصول کی گئی کہ جس طرح توسل میں بعض نے غلو کر لیا ہے ای طرح ذکر شریف شریف میں بعض نے مدود کو چھوڑ کر کوئی افراط میں 'کوئی تفریط میں 'کوئی اشتباہ میں 'کوئی تفریط میں بعض نے مدود کو چھوڑ اس فعل میں بھی بیان کیا جائے گا گر اول اس ذکر شریف کا شرعاد طبعا مطلوب ہونا بیان کیا جاتا ہے۔

#### لابن ابى المجدر الله

### مشروعيت ومطلوبيت ذكر شريف آيت وَرَ فَغُنَالَكَ ذِكْرَكَ

بہلی روایت : حضرت عباس بھتو ہے ایک صدیث میں روایت ہے کہ نبی اکرم سی بہلی روایت ہے کہ نبی اکرم سی روایت ہو کو ان ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا آپ رسول الله (التیجام مبرر کفرے ہوئے اور فرملا میں ارسول تو ہوں ہی گر دو سرے فضا کل حسبی و نبی بحی رکتا ہوں چنانچ میں ام محد بن عبداللہ بن عبدالطلب ہوں اللہ تعالی نے ظل کو (جو کہ جن و فیرہ کو بھی شامل ہے) کو دو فرقے (جم و عرب) بنائے اور جھے کو بھترین فرقہ (لینی عرب) میں کیا چران (عرب) کو مختلف قبیلے بنائے اور جھے کو بھترین قبیلہ (لینی بنی ہاشم) میں عرب) میں بائی ذات کے اعتبار سے جمی سب میں افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے جمی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے جمی سب میں افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے جمی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے جمی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے جمی سب سے افضل ہوں 'روایت کیا اس کو ترقہ کی نے درکذا فی المسنگون

ف : ای مدیث سے ثابت ہوا کہ آپ نے اپ فضائل کا ذکر بر سر منبر فرمایا۔

دو سمری روابیت : قید ایو البیث نے سنبید الفاقلین میں ائی سد متصل سے حضرت علی بوتش سے دوابت کیا ہے مرش میں افرا بوقی سو آپ کے مرش میں نازل ہوئی سو آپ نے توقف نہیں فربلا ، جعرات کے روز باہر تشریف لات اور منبر پر بیٹے اور حضرت بالل بوتش کو بال کر قبلا کہ عدید میں اطلان کر دو کہ رسول اللہ میں بیٹے کو وصیت سننے کو جمع ہو جاؤ۔ چنانچ بال بوتش نے کیار دیا اور چھوٹے بیٹ سب بہتم ہو گئے۔ وصیت سننے کو جمع ہو کر حرو و تا وصلوۃ علی الانبیاء کے بعد فربایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ عبداللہ میں میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ (کذا فی المجلد الاول من فتاوی مولنا عبداللہ عرص من

ف : اس سے بھی امر ثابت بردایت اول ثابت ہوا مع زیارة جع ناس بقصد نشر علم جیسا کہ ادشاد نبوی بھی اس یر دال ہے کہ وصیت سننے کو جمع ہو جاؤ۔

تبیسری روابیت: حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنما ہے روابت ہے کہ رسول اللہ النظام مفترت حسان بڑیٹو کے لیے مبجد میں منبر رکھتے تھے کہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ النظام کے مفافر بیان کرتے اور مشرکین کے مطاعن کا جواب دیتے اور آپ ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالی حسان کی تائید روح القدس سے فرماتا ہے جب تک یہ رسول اللہ النظامیم ک طرف سے مفاخرت یا مدافعت کرتے رہیں گے ' روایت کیا اس کو بخاری نے۔ (کذا فی المسکوة)

ف : اس سے آپ کا اپنے فضائل کا بیان کرانا ثابت ہوا اور اس کے منظوم ہونے کا جواز بھی ثابت ہوا جب کہ حد شرعی کے اندر ہو۔

چو کھی روایت: حفرت حسن بن علی رضی الله تعالی عنما ب روایت ہے کہ میں فن اپنے ماموں بند بن الی باللہ سے جناب رسول الله مقلیم کے شاکل کے نسبت سوال کیا اور وہ آپ کے حلیہ شریف کا بکترت ذکر کیا کرتے تھے اور میں اشتیاق رکھتا کہ میرے سائے بچھ بیان کریں تو میں اس کو اپنے ذہن میں جمالوں الحدیث اکدیث الکی الشمائل للتعد مذی ا

ف : اس سے دو امر خابت ہوئے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عظما کا شوق آب کے فار کرنے آب کے فار کرنے اس کے فار کرنے کا اور حضرت بند کا ذوق بھڑت آپ کی میرت مجالست کی نسبت کا نیز شاکل میں حضرت حیان بڑا تھ کا حضرت علی بڑاتھ سے آپ کی میرت مجالست کی نسبت اول کرنا مردی ہے۔

پانچویں روایت: خارج بن زید بن طبت سے روایت ہے کہ ایک جمع حفرت زید بن طبت سے روایت ہے کہ ایک جمع حفرت زید بن طبت بن طبت کے کہ بتم سے رسول اللہ سڑیا کی کھ باتی کیجے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کہا کیا باتی کروں (کہ اصاطہ بیان سے فارج ہیں اس کے بعد کچے مالات بیان کے) رکذا فی الشمائل للتو مذی )

ف : اس سے آبعین کا اشتیاق آپ کے مالات ضغ کا فاہت ہوا۔ فرض حق تعالی کے ارشاد سے حضور میں تعلق کے اس ذکر سے اس ذکر شخص کے اس ذکر شریف کا مندوب و مجبوب ہونا معلوم و مندوم ہوا ایقاظ سینتیسویں (۱۳۷) فصل میں وہ مواقع نہ کور ہوئ ہیں کہ وہاں ورود شریف پڑھنا ظاف اوب ہے اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر شریف بھی اگر قواعد شرعیہ کے ظاف ہوگا جیسا بعض ہے اس عیم الحقیاطوں کے آج کل اس میں بعض معرات کو ضم کر لیا ہے وہ سوء اوب و نامشروع ہو جائے گا۔ خلاص یہ کہ محبت کے ساتھ اوب نمایت ضروری ہے ۔

غرق العشق كلها آداب \_ ادبوا النفس ايها الاصحاب

#### مِنَ الْقَصِيْدَةِ

خدَمْتُهُ بِمَدِيْحِ اَسْتَقِيْلُ بِهِ ذُنُوْبَ عُمْوِ مَطَى فِي البَّغُو وَالْحِدَهِ وَمَنْدُ الْوَمْتُ الْحَدَا الْحَدَ الْحَدَا الْحَدَى الْحَدَا الْحَدَى الْحَدَا الْحَد

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَيِيْدِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كَلِّهِم

فصل نمبره ٣

### زيارت في المنام كابيان

جاننا علیہ کہ جس کو بیداری ہیں ہے شرف نصیب نیس ہوا اس کے لیے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تمل اور فی نفد ایک نعت عظمیٰ دولت کبری ہے اور اس سعادت میں اکساب کو اصلاد خل نہیں محض موہوب ہے ولئعم ما قبل ۔۔۔

> ایں سعادت بزور بازو نیست کانہ بخشر خدائے بخشدہ

> ارید ''' وصالہ ورید جری فا ترک ما ارید کما رید قال المحارف الشیہ اذی

فراق و وصل چه باشد رضائے دوست طلب که حیف باشد از وغیرا و تمنائے

ہ کیے ہیں ہے ہیں۔ اور ویرا و سائے ای سے بیہ بھی سجو لیا جائے کہ اگر زیادت ہوگی محرطاعت سے رضا حاصل نہ کی

من سے یہ میں معدی ہوئے ہے۔ مر رورے اول را سے مارے مارے اور القرار فرد کا فرد مورد القرار فرد کا فرد مورد فرد کا الزر معنی مجود اور بعض صورد فرد مجود میں اولیں قرفی را فرد معنی قرب سے مرود تھے۔ اب

مسلمی میں اور ایران میں میں اور استعمالی میں ہیں۔ بعض روایات ملکوۃ ہے اس زیارت کی ضیلت میں لکھی جاتی ہیں۔ بها

مہلی روایت : حفرت الو بریرہ باتھ سے ردایت ہے کہ رسول اللہ علی نے قربایا کہ جس نے جمع کو خواب میں مورت کہ جس کے جمع کو نکا کیونکہ شیطان میری صورت کہ جس نے جمع کو نکا کیونکہ شیطان میری صورت کے جس کے جمع کے در اس میں مسلم

یں منعمل نہیں ہو سکتا۔ (روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے) وو سمری روابیت : حفرت ابو قادہ بناتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مانتیا نے

فرایا جس نے بھے کو (خواب میں) دیکھا اس نے امرواقعی دیکھا (یعنی جھے کو ہی دیکھا)۔ رین ہے کا ان کر جا ہر سلے جر

(روایت کیااس کو بخاری و مسلم نے) •

ف : ان دونوں احادیث کا ایک ہی حاصل ہے۔ مکلوۃ کے حاشیہ میں سید رحمتہ اللہ تعالیٰ سے اس بلد رحمتہ اللہ تعالیٰ سے اس بلب میں دو قول نقل کئے ہیں کہ اگر حلیہ شریف کے سوافق صورت نہ دیکھے کمر قلب میں علم ضروری کے طور پر ہیا بات القا ہو جائے کہ یہ حضور اقد س مائیجا ہیں تو آیا ہے دویت بھی صحیح کما ہے۔ اختلاف ہیں تو آیا ہے رویت بھی صحیح کما ہے۔ اختلاف

(۱) محر مرادت واخال شکراست - سبه مرادی نے مراد دلبراست-

صورت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یا تو یہ اس ویکھنے والے کی کی ہے جیسے مکدر آئنے میں صاف چرو میں مکدر آئنے میں صاف چرو میں مکدر نظر آئی ہے تو وہ صورت تو وہ علی اس مرکی کی ہے مگر خرابی آئینہ میں ہے اور یا یہ وجہ ہے کہ وہ صورت حقیقت میں روح مقدسہ کی مثال ہے اور مثال کے لیے اصل صورت پر ہونا ضرور نہیں اور مازنی نے اس قول کو میچ کہا ہے اور نووی نے بھی کی کہا ہے واللہ اعلم۔

تیسری روایت : حفرت او بریره بوجی سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الله عبد الله عبد

ف : اس میں بشارت ہے اس خواب دیمھنے والے کے لیے حسن خاتمہ کی۔ چنانچہ بررگان دین نے ایسے خواب کی کی تعییروی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالنیرہوگا کی معنی میں حضور میں پھر کے اس شخص کا خاتمہ بالنیرہوگا کی معنی اس کو قرب ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے اعمال مبشرہ مقید ہیں ایمان و تقویٰ کے ساتھ اس طرح احوال مبشرہ بھی۔ دی یہ بات کہ پھراحوال کا ان میں کیا دخل ہوا موا موا ہو ہات یہ ہے کہ الیے احوال مالن دخل بھارت میں ظاہر ہے ہیں اعمال مبشرہ کی اور اعمال کا دخل بشارت میں ظاہر ہے ہیں اعوال دلیل بشارت میں خاہر ہے ہیں احوال دلیل بشارت میں خاہر ہے ہیں

#### مِنَ الْقَصِيْدَةِ

نَعَمْ سَزَى طَلِفُ مَنْ اَلْمَوْى فَاتَّاقِينَ ﴿ وَالْمُحَبُّ يَعْتَرِضُ اللَّفَاتِ بِالْآلَجِ وكيْفُ يَلْدِكُ فِى الدُّنِّيَا حَقِيْقَتَهُ ﴿ قَوْمٌ بِنَامٌ تَسَلُّوا عَنْهُ بِالْمُحْلُمِ (ترجم) (ا) بإل رات كو تَيَال نحو نجيب مِيرت إِس آيا اور يجمّع بيدار كروا اور حقیقت یہ ہے کہ محبت اور عشق لذات پر الم کا اگر ذال دیتی ہے۔

(۲) اور ارباب غفلت جو اپنے خیال خواب پر قائع میں حقیقت حضرت سرور

کا کتات میں تیجا کی دنیا میں کس طرح دریافت کر سکتے ہیں لیعنی نمیں کر سکتے (شعر

اول میں اظمار بشاشت ہے خواب میں زیارت ہونے پر اور شعر شانی میں اشارہ

ہے کہ خالی خواب پر قناعت کر کے اتباع نہ چھوڑ دے)۔ (عطرالوردہ)

یاز ب صَلَ وَسَلَمْ ذَانِهُ اَبْدُا

#### فصل نمبراته

### حضرت صحابه اللبيت وعلماء كي محبت وعظمت كابيان

جس کی دجہ ظاہر ہے کہ محبوب کے متعلقین طبغا محبوب ہوتے ہیں ظامی کروہ متعلقین جو محبوب کے مہاتھ ان سے ساتھ ان کے ساتھ ہوں گا ہوں محبوب کا حکم بھی ہو تو وہ شرعاً بھی محبوب ہوں گے اور سب سے بڑھ کرالی طالت میں کہ اب محبوب تک رسائی کی بھی توقع نہ رہی ہو تو محبوب کے قائم مقاموں کو بی غنیمت سمجھنا جاسے ابقول مولانا روی سے

چونکہ شد خورشید و ما را کرد داغ چارہ بنود در مقاش بز چراغ چونکہ کل رفت و گلتل شد خراب بوے گل را از کہ جو کیم از گلاب ان دجوہ پر نظر کر کے یہ تھم بالکل میچ ہو گا کہ جن لوگوں کو ان معزمت کے ساتھ مجت اور تعلق نہ ہو اس کا دموی حب نبوی کے باب میں محض غلط ہو گا اب اس کے متحلق بعض (۱) روایات نہ کور ہوتی ہیں۔

## فضائل صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم

نہا روایت : حفرت عربی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ میں انے کہ

<sup>(</sup>۱) اس فصل کی سب روایات مکلوة کی ہیں۔

میرے اصحاب کا اکرام کرد کہ وہ تم سب میں بھتر ہیں۔ (روایت کیا اس کو نسائی ہے)
دو سمری روایت : حضرت عبدالله بن مغفل بڑی ہے روایت کیا اس کو نمائی ہوں الله سی کہ فرایا رسول
الله سی کیا نے کہ الله سے ذرو الله سے ڈرو میرے اصحاب کے بارہ میں میرے بعد ان کو
نشانہ (اعتراضات کا) مت بتانا۔ ہو مخص ان سے محبت کرے گاوہ میری محبت کی وجہ سے
ان سے محبت کرے گا اور جو مخص ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان
سے بغض رکھے گا اور جو ان کو ایڈا وے گا اس نے جھے کو ایڈا دی اور جس نے بھے کو ایڈا
دی اس نے اللہ تعالی کو ایڈا دی اور جس نے اللہ تعالی کو ایڈا دی بہت جلد اللہ تعالی اس

ف : بو فخص ان سے مبت کرے گا الخ ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مبت رکھنا اس سبب سے ہو گا کہ اس فخص کو جھ سے مبت ہوگ و ضرور میرے مخصوصین سے مبت ہونا لازم ہے اس طرح ان سے بغض رکھنا ہی اس کی علامت ہوگا کہ اس فخص کو جھ سے بغض ہے اس لیے میرے مخصوصین سے بھی بغض ہے کیونکہ اگر جھ سے مجت ہوتی تو ان سے بغض کیوں ہو تا جب کہ وہ میرے محبوب اور محدور بھی ہیں۔

تیسری روابیت : حضرت ابو سعید خدری بڑاتھ سے دوایت ہے کہ فرایا رسول الله سیری روابیت ہے کہ فرایا رسول الله سیری میرے محبوب اور محدور بھی ہیں۔

تیسری روابیت کی ان محلب کو برا مت کو کونکہ اگر تم میں کوئی فخص اُحد بہاڑ کے برابر سونا شرح کرے درجہ) کو محمل نے بھی نہ بنچے (دوایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے)

بھی نہ بنچے (دوایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے)

ف : لیخی قواس میں برای شہر ہو۔

#### فضائل اہل ہیت

مہلی روابیت ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی ہے اس لیے بھی عجبت رکھو کہ وہ تا ہے اور مجھ سے محبت رکھو اللہ تعالی کے ساتھ محبت رکھنے کے سبب سے (یعنی اللہ تعالی جب محبب بیں اور میں اس کا رسول اور محبوب بوں اس لیے مجھ سے محبت رکھو) اور میری الل بیت سے محبت رکھو میرے ساتھ محبت رکھنے کے سبب سے (یعنی جب میں

محبوب ہوں اور اہل بیت میرے منتسب و محبوب ہی تو ان سے بھی محبت رکھوا۔ (روایت کیا اس کو ترندی نے)

دو سمری روایت : حفرت ابودر بناتر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مانجیا ے ان فرائے تھے کہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں ایس بے جیے نوح علیہ السلام کی کشتی جو شخص اس میں سوار ہوا اس کو نجات ہوئی اور جو شخص اس سے جدا رہا ہلاک

ہوا۔ (روایت کیا اس کو احمہ نے) ف : ینی ان کی محبت و متابعت موجب نجات ہے اور بغض و مخالفت سنب بلاک۔ تیسری روابیت : حفزت زید بن ارقم ویش سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ سُرُ الله في كه ميس تم ميس اليي (وو) چيزس چيوڙ تا هول كه اگر تم ان كو تفاع رهو كے توجمي میرے بعد گراہ نہ ہو گے اور ان میں ایک چیز دو مری سے بڑی ہے۔ ایک تو کتاب اللہ کہ دہ ری ہے آسان سے زمین تک اور میری عترت لین الل بیت اور ایک دو مرے سے مجمی جدانہ ہوں مے یمال تک کہ دونوں میرے پاس حوض بر پنچیں مے سو ذرا خیال ر کھنا کہ میرے بعد ان دونوں سے کیا معالمہ کرتے ہو۔ (روایت کیااس کو ترفدی نے) ف : کتاب الله سے مراد احکام شریعت میں جو دلا کل اربعہ سے البت میں جن کے ماخذ میں محابہ و اہل بیت و نقها و محد ثمین سب داخل میں جیسا کہ خود ارشاد نبوی مانگا ہے کہ ان دو فخصوں کا اقداء کرنا جو میرے بعد ہوں مے ابد کراور عمر ارضی اللہ تعالی مضما)

روایت کیااس کو ترندی نے حضرت مذیفہ رہنٹو ہے۔

اور جیسا ارشاد ہے کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے بین جس کا اقتدا کر لو مے بدایت یا جاؤ کے ' روایت کیا اس کو رزین نے معفرت عمر بھٹنز ہے۔ اور جیسا کہ حق تعالیٰ كاعام ارشاد ب : فَاسْتَلُوْا اَهْلَ الدِّحْر إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ كَد اس يس سب علاء واخل ہو گئے اور کتاب اللہ کا اطلاق مطلق تھم شرق پر خود صدیث میں ہے کہ حضور من كا ا ایک مقدمہ میں فرمایا کہ میں تمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گااس کے بعد آپ نے رشوت واپس ولوائی۔

اور ایک فخص کو سو کازیانوں اور ایک سال کی جلا و ملنی کی سزا دی اور عورت کے • لیے بشرط اس کے اعتراف کے رجم تجویز فرمایا، محیمن میں یہ روایت ہے۔ مالا نکہ ان احکام فرکورہ میں سے بعض قرآن جید میں نہیں ہیں پس تمک کتاب الله سے مراد حدیث میں تمسک بالعد میں الله عمراد حدیث میں تمسک بالعدوۃ سے مراد مجبت الله بیت کی ہوئی کہ دہ مجی واجبات الحائید سے بے جیسا کہ حضرت عباس بڑتھ کو حضور میں ہی نے فرمایا تھا کہ کمی محض کے قلب میں ایمان واخل نہ ہوگا جب تک تم لوگوں سے اکم میرے الحل بیت ہو) الله اور رسول کے واسطے محبت (ا) نہ رکھ واوایت کیا اس کو ترفدی نے عبدالعلب بن ربید سے۔

پس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی احکام شرعیہ پر عمل کرنا اور حضرات اٹل بت ہے محت رکھنا۔

ف : الل بیت میں حفزات ازداج کے خطاب کے درمیان بر ارشاد ہے انعا برید الله لیده عنکم الرجس اهل البیت اور حدث افک میں خود حضور القدس می الله الله الله الله ما علمت علی اهلی من سوء حضرت عاتشہ رضی الله تعالی عنما کے بارہ میں قربایا والله ما علمت علی اهلی من سوء قط۔ پھر افت بھی اس کا مساعد ہے پھر اس میں کوئی شبہ کی مخباکش شمیں پس ان سے بھی عبت رکھنا واجب ہوا اور اگر کوئی محض اس پر بھی قرآن و حدث میں دور از کار کاویلیس کئے جائیں تو دو سرے دلائل ہے ان کی فضیلت و دجوب محبت ثابت ہے۔ چنانچہ احادث میں بکرت ان کے مناقب ذکور ہیں 'قرآن مجید میں ان کو اصلت المومنین فرمایا ہے اور حضور اقدس می بھی ان کی فدمت کرنے والے کی مرح فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنما سے روایت ہے کہ آپ می بھیل اور کوکار ہے۔ (روایت کیا لوگوں کے ساتھ میرے بعد جو فضی سلوک کرے گا وہ بڑا سچا اور کوکار ہے۔ (روایت کیا اس کو احمد نے)

#### فضائل علماءورثة الانبياء

لینی جو علماء باعمل میں اور دین کی اشاعت و خدمت اور افل دین کی روحانی تربیت

ال اس سے بواب نکل آیا کہ بعض سید میج انسب سنت کے خلاف ہوتے ہیں تو ان سے محبت رکھیں یا نہ رکھیں؟ تقریر نواب کی فاہر ہے کہ یہ حبت الله و رسول کے سبب سے ہے جب کوئی افتحص الله و رسول بی کا مخالف ہے تو اس سے محبت مجی نہ ہوگی۔

کرتے ہیں کہ یک کام تھا حضرات انبیاء علیم السلام کا ورنہ علاء بے عمل کی سخت ندمت بحی آئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جو شخص اس غرض سے علم طلب کرے کہ علاء سے مقابلہ کرے گا اللہ تعالی اس مقابلہ کرے گا یا دو ان کی جات کی مطلب کے کو دو زخ میں داخل کرے گا اور فرمایا ہے کہ جو شخص علم دین کو دنیا کے کی مطلب کے لیے حاصل کرے وہ قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا اور فرمایا ہے کہ جنم میں ایک وادی ہے جس سے جنم جر روز چار سویار بناہ مائتی ہے اور اس میں ریاکار علاء داخل ہوں گار سے بات میں ایک مطاب داخل ہوں گار سویار بناہ مائتی ہے اور اس میں ریاکار علاء داخل ہوں گار سے اس علاء باعمل کے فضائل کی روایات نہ کور ہوتی ہیں۔

ہوں ئے۔ اب علاء ہاس نے دھناس فی روایات نہ دور ہوئی ہیں۔

ہملی روایت : کثیر بن قیس نے دھنرت ابوالدرداء بڑائز سے ایک بڑی حدیث میں

روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائیا سے ساکہ عالم کے لیے تمام خلوق آسان اور
زمین کی اور پانی میں مجھلیال استغفار کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسے

چودھویں رات کے چاند کی فضیلت دو سرے کواکب پر اور علاء دارث ہیں افجیاء کے اور

انجیاء نے زینار اور در ہم میراث میں ٹمیں چھوڑا، صرف علم کو میراث چھوڑا ہے ہوجس

نے اس کو حاصل کیا اس نے پورا حصد حاصل کیا۔ (روایت کیا اس کو اجمر، ترقی)،

ابوداؤد این ماجہ اور داری نے)

اور و د مری روایت : حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول الله طرفیح کا گذر دو مجلوں پر ہوا جو آپ کی مجد میں پیشے تھے (ان میں ایک علیوں کی مجل تھی اور دو سری عالموں کی) آپ نے فرطا یہ دونوں ایکھے ہیں اور ان میں ایک بد نبت دوسرے کے افضل ہے سوید لوگ (یعنی عالمی) آپ نے فرطا یہ دونوں ایکھے ہیں اور ان میں ایک بد نبت دوسرے کو افضل ہے سوید لوگ (یعنی عالمی) جو ہیں تو الله تعالی ہے دو سرے لوگ (یعنی عالمی) جو ہیں تو دیں سوید دو سرے لوگ (یعنی عالمی) جو ہیں تو دیں سوید عالمی) جو ہیں تو دیں کے احکام یا فرطا علم کی ایمی سکھ رہے ہیں اور جائل کو سکھلاتے ہیں سوید نیادہ افضل ہیں اور میں بھی تعلیم کشدہ ہی ہو کر مبعوث ہوا ہوں پھر آپ ان لوگوں میں بیشم نیادہ افسل ہیں اور میں ہی تعلیم کشدہ ہی ہو کہ مبعوث ہوا ہوں پھر آپ ان لوگوں میں بیشم سکے رہوا ہوں کے در سول الله می ہی سے سیسری روایت کیا اس کو داری نے) میسری روایت ہے کہ رسول الله می ہی سے سے سیسری روایت ہی کہ در اس کا میں کے ضور کی نسبت یو چھا کیا جو بی ایتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دیے بیشم جاتا اور دو سرا دن بمرضروں متعلقات کے) پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دیے جیشے جاتا اور دو سرا دن بمرضروں متعلقات کے) پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دیے جیشے جاتا اور دو سرا دن بمرضروں متعلقات کے) پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دیے جیشے جاتا اور دو سرا دن بمرضروں متعلقات کے) پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دیے جیشے جاتا اور دو سرا دن بمر

روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کر تا سوان میں کون افضل ہے؟ رسول اللہ متی بیانے نے فرمایا کہ یہ جو عالم تھاجو فرض (مع اس کے ضروری متعلقات کے) پڑھ لیتا اور پھرلوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا اس کی نشیلت اس عابد پر جو دن بھرروزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا ایسی ہے جیسی میری نشیلت تم میں ہے اوثی فخص پر۔ (روایت کیا اس کو دار می نے)

ب ن ما ماویت سے علاء کا جانشین پنیم رہید ہونا طاہر ہے۔ پہلی روایت میں تو وارث کا لفظ مصرح ہے، دو سری روایت میں آپ کا ان میں بیٹ جانا اس انتساب خاص پر صاف وال ہے اور تبری روایت میں فضیلت میں عالم کو اپنے ساتھ تثبیہ دیا اس اختصاص کی واضح دیل ہے اور حضرات محابہ و آل ازواج کا تعلق اور ارتباط محاج تنبیہ منسی کی سات دیا ت

مَّمَ عَمَاعَةُ خَيْرِ الْمَحَلَّقِ آيَدَهُمْ وَبُ السَّمَآءِ بِتَوْفِيْقِ وَالِثَارِ فَحُبُهُمْ وَاحِبٌ يَشْفِى السَّقِيْمْ بِهِ فَمَنْ اَحَبُّهُمْ يَشْجُوْ مِنَ النَّارِ (ترجم)(۱) يه معزات جماحت جِي خِرطَلَّ كَلَّائِدِ فَرالَى بِ ان كَل رب الحائف توفِي وايْ ركساته - (۲) سوان كي مجت واجب ب كه مريش اس عشفايا تب سويو فخص ان سے مجت كرتا ہو وہ آئش وو ذخ ہے نجا تباہے گا۔ عَارَتٍ (۱) صَلِّ وَسَلِّمْ وَابْعَا اَبُدًا عَلَى حَبِیْلِكَ مَوْلُنَا بِاكْتَارِ

#### فاتمه

اس بیں بھی حمل مقدمہ کے تین مضمون ہیں۔ مضمون اول متعلق نصل ۲۳ ، جس بیں درود شریف کے فطائل فرکور ہیں مثاب مطوم ہواکہ اپنے رسالہ زاد السعید سے چمل مدے درود شریف (۲۳) کی بعینہ نقل کردی جائے آگہ اس رسالہ کے پڑھے والے فتم پر ان سب طیفوں کو کم از کم ایک بار پڑھ لیس کہ فصل ۲۵ پر ساتھ کے ساتھ عمل محمل موجائے وہو ھلذا۔

<sup>(</sup>ا) طَنَا لَلمُؤلِفُ.

<sup>(</sup>r) اس کی سند زاد انسعید میں نہ کور ہے۔

## چهل حدیث مشتمل برصلوٰة وسلام

#### صِيَغ صلوة

حديث اول اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ وَالْزِلْهُ الْمَفْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ ـ ٢) اَللُّهُمَّ رَبُّ هٰذِهِ الدُّغُوةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلُوةِ النَّافِعَةِ صَلّ على مْحَمَّدٍ وَّأَوْضَ عَنِيْ رِضًا لاَ تَسْخَطْ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ ٣١) اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. ٣١ ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحْمَّدٍ وَعَلَّى أَلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ لْحَمَّدُا وَالَ لَمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتِ وَرَحِمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال رَبِواهِيْمِ اتَّكَ خَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.. (٥) اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَّى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى أَلَ ابْوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْلًا مَّجِيْلًا اللَّهُمَّ بَاوِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ. (١) ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدِ كَمَا بَاوَكُتَ عَلَى إلِ اِبْوَاهِتُمَ اِلَّكَ حَمِينَا مَّجِيدٌ . (2) **اللَّهُمُّ صَلِّ** علَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٱللُّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِيْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. ٨١ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَّى ال ابْوَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وْعَلَّى ال مُحَمَّدٍ كَمَا يَارَكُتُ عَلَّى ابْزاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. (٥) اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِنْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (١٠) اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَّى أَل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَقَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَقّدِ كَمْنَا بَارْكُتْ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (١١) ٱللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وُعَلَّى

اللهُ مُحَمَّدِ كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وُعَلَّى أَل مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكُتَ عَلَى أَلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْغَلْمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ۚ (١١١ اَللَّهُمُّ صُلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أَل إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ ١٣١) اَللَّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى ٱزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ كُمَا صَلَّيْتُ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى ازْوَاجِهِ وَدُرْيَتِهِ كَمَا بَارَكْتُ عَلَى إِبْوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - (٣٠) ٱللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدِ ﴿ النَّبِيِّ وَازْوَاجِهِ وَأَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَفُرَيِّيهِ وَالْهَلِبَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. (٥١) اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَّى ابْرَاهِيْمْ وَعَلَّى أَل اِبْرَاهِيْمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَّى أَلَ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَتَرَخَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلَ مُحَمَّدٍ كُمَا تَرَخَمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. (١١) اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَقَّدِ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلَ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِينًا مَّجِيدًا ٱللُّهُمَّ تَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلَ مُحَمَّدٍ كُمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إبْراهِيْمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٱللَّهُمَّ تَحَتَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَل مُحَمَّدٍ كُمَّا تَحَنَّلْتَ عَلَى إِبْرَاهِهُمْ وَعَلَى أَلَ إِبْرَاهِهُمْ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ ٱللَّهُمُّ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَمْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. (٤٪) ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَل مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَل مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَعَلَى أَل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكُتَ وَتَرَخَّمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (٨٨) اَللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّهَتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَّى أَل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (١٨) ٱللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ غَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى ال إبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ

مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتُ عَلَى أَلَ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. (٠٠٠ النُّهُمَّ صَلَّ على مْخَمَّدَ ر النَّبِيِّ الْأَتِمَقِ وَعَلَى أَلْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْزَاهِنِهُ وَبَارِكَ عَلَى مْحَمَّدِ رَ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ كُمَّا بَارْكُتْ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْلًا مَّجِيْلًا (٢١) اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَنْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيقِ الْأَمْنِي وَعَلَى ال مُحَمَّدِ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مْحَمَّدِ وَعَلَى ال مُحَمَّدِ صَلُوةً تَكُونُ لَكَ رِضًا وَلَو جَزَآءً وَلِحَقِهِ اَدَاءً وَاغْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدْتُهُ وَاجْزِهُ عَنَا مَا هُوَ الْحَلُهُ وَاجْزِهُ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ الْحَوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَآ أَزْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ- ٢٢١) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى أَلَ مُحَمَّدِ كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلَ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ رَ النَّبِيِّ الْأَبْقِيِّ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. (٣٣) ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ٱهْلِ بَيْنِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وُعَلَّى أهْلِ بَنْيَةٍ كَمَا بَارْكُتْ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيثٌ مَّجِيْدٌ اَللُّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدِ ؞ النَّبِيِّ الْأَمْتِي - (٣٣) ٱللُّهُمَّ الجُعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَيَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْوَاهِيْمْ وَعَلَى أَلِ اِبْوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. (٢٥) وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْأَقِيِّ.

## صِيَغ السَّلَامِ

(٣١) أَنْتَحِنَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلْوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ أَلْسَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَلْهَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَّهُ اللَّهُ وَآشْهَدُ أَنَّ لاَّ اللَّهُ وَآشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ (٢٥) الْتَجَيَّاتُ الطَّلِبَيْاتُ الطَّلْوَاتُ لِلَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ إِلَيْهُ اللَّهِ وَارْكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اشْهَدُ أَنْ أَنْهُ الطَّيْبَاتُ اللَّهِ الطَّلِبَاتُ الطَّلِبَاتُ اللَّهِ الطَّلِبَاتُ اللَّهِ الطَّلِبَاتُ اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ (٣٨) التَّحِيَّاتُ لِللَّهِ الطَّلِبَاتُ اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ (٣٨)

الضَّلَةِ اتُّ لِلَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اتُّهُمَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَمَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلْي عَدَد اللَّه الصَّالحِينَ آشُهَدُ أَنْ لَا الله الآ اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَى ١٣٩ اَلتَّبِحِيّاتُ الْمُهرِكَاتُ الصَّلْوَاتُ الطَّيْباتُ لِلَّهُ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَتُهَا النُّمُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَمَرَكَاتُهُ سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٣٠١ بسُم اللَّهِ وَباللَّهِ اَلتَّحِبَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّلِبَاتُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا وْعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ الاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَّدُا عَبْدُهُ وْرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ٣١٠) اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّه اَلزَّاكِياتُ للله الظييّاتُ الصَّلْوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبركَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اشْهَدُ أَنْ لاَّ اللهُ الَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ٣٣١) بِشَبِمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ خَيْرِ الْإِسْمَآءِ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّلْبَاتُ الصَّلَوَاتُ للَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّأَنَّ السَّاعَةَ أَتِيةٌ لاَّ زَيْبَ فِيهَا ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَوَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَي عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اللَّهُمَّ اغْفِزلِين وَاهْدِنِيْ. (٣٣) ٱلتَّحِيَّاتُ الطَّلِيْبَاتُ وَالصَّلُوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (٣٣) بشبع اللَّهِ اَلتَّجِيَّاتُ لِلَّهِ اَلصَّلَوَاتُ لِلَّهِ اَلزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ٱلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّه الصَّالِحِينَ شَهِدْتُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدُا رَّسُولُ اللَّهِـ (ra) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّلِيَبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِياتُ لِلَّهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ · شَرَيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمُّدًا عَبْدُهُ وَرَسْوْلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ. (٣٦) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الصَّلْوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدُا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبادِ الله الصَّالِحِينَ. (٣٤) اَلتَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُم لِللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ۔ (٣٨) اَلتَّحِيَّاتُ لِلهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ اللهِ الصَّالِحِيْنَ عَبْدَهُ وَرَصْوَلُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَصْوَلُدُ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَّا اللّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَصْوَلُدُ (٣٩) اَلتَّحِيَّاتُ الْمُعَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّلْقِيَاتُ لِلّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اصْهَدُ اَنْ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَيْنَ اللهُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَالِمُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَّالِمُ عَلَى اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ الْمُعَالِقُولُ اللهُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَلامُ عَلَى السَّامِ اللهُ وَالسَلامُ عَلَى رَسُولَ اللهِ وَالسَلامُ وَالْعَلَامُ اللّهُ وَالْعَلْمَ اللّهِ وَالْعَلْمُ اللّهِ وَالْعَلْمُ اللهُ وَالْعَلْمُ اللّهِ الْعَلَامُ اللهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلَيْمِ اللّهُ وَالسَلامُ اللّهِ السَّالِمُ اللّهُ وَلْمَالِمُ اللّهِ السَّالِمِ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْ

مضمون ووم متعلق فصل ٢٠٩: جس من آب تهیا کے ساتھ وسل ماصل کرنے کی برکت فرکور ہے۔ مطر الوردہ میں تھیدہ بردہ کے برکات میں تکھا ہے کہ صاحب تعیدہ بین مام ابو عبداللہ شرف الدین جم بن سعید بن عاد بومیری قدس سرہ کوفائح ہوگیا تقا جس سے تصف بدن ہے کار ہوگیا۔ انہوں نے بالمام ربائی یہ تھیدہ تھنیف کیا اور رسول اللہ ساتھ کی کوارت سے خواب میں شرف ہوگا۔ آب شہیا نے ابنا دست مبارک ان کے بدن پر پھیردیا یہ فورا شفایاب ہو گئے اور یہ اپنے گرے نگے تھے کہ ایک درولی سے طاقات ہوئی اور اس نے درخواست کی کہ جمے کو وہ تھیدہ سا دیجتے بو ایک درولی ساتھیدہ کا سے انہوں نے بوچھاکون ساتھیدہ کا سے کماکہ جس کے اور یہ ب

#### ُ اَمِنْ تَذَكِّرُ جِيْوَانِ بِلِينَ سَلَمِ

ان کو تجب ہوا کو کہ انہوں نے کی کو اطلاع نہیں دی تقی۔ اس درویش نے کما کہ دائد میں نے اس کو اس وقت شاہبے جب کہ بید حضور شائل کی خدمت میں پڑھا جا رہا تھا اور آپ خوش ہو رہے تھے 'سو انہوں نے بید تصیدہ اس درویش کو دے ویا اور اس قصد کی شمرت ہو گئی اور شدہ شدہ بیہ خبر صاحب بماؤ الدین وزیر ملک ظاہر کو پیٹی 'اس نے نقل کرایا اور دہ اور اس کے گھروالے اس سے برکت حاصل کرتے تھے اور انہوں نے بیٹ برک بیٹ آٹار اس کے اپنے دنیوی و دیٹی امور میں دیکھے اور سعد الدین خارقی جو کہ تو قتی دواب میں کار آس کے اپنی میں جا کہ اس سے تھیدہ بردہ لے کر آسموں پر دکھو۔ نے خواب میں کہا اور ہیشنے بیٹے اس جا کر اس سے تصیدہ بردہ لے کر آسموں پر دکھو۔ چنانچ اس کے بیٹھا ان کی افراد کی افراد کی انہوں کہ دور کے باس جا کر اس سے تصیدہ بردہ لے کر آسموں پر دکھو۔ چنانچ اس کے بیٹھا ان کی الیوں کہ النا الی دیان کو شفا بخش

بشر الطيب

اور رسالہ نیل الثقاء مولفہ احقر میں حضور مٹائیل کے نقشہ نعل شریف کے برکات و خواص فرکور ہیں جب صرف ان الفاظ میں ہو کہ آپ کے معنی و عرج کی صورت و مثال ہیں اور پھر ان نقوش میں جو کہ آپ کی نعال ہیں اور اس منبوس میں جو کہ آپ کی نعال ہیں اور اس منبوس میں جو کہ آپ کی نعال ہیں اور اور پھر ان نقتوں میں جو کہ ان نعال کی تمثال ہیں ہے دولت بائے نازوال اور نعت بائے ایر مثال ہیں سوخود آپ کی ذات مجمع الکمالات و اسا جامع البرکات سے توسل حاصل کرنا اور اس کے وسیلہ سے دعاکرناکیا پچھے نہ ہوگا ہے

نام احمد چوں چنیں یاری کند بکد نورش چوں مدوگاری کند ام احمد چوں حصارے شد حص تبچه بشد ذات آل روح الایس مضمون سوم متعلق فصل ۱۳۹۹ و ۲۰۰۰ : اس میں بعض دروو شریف کے مینے (جن کو زیارت نبوی فی النام میں بزرگوں کے تجربہ سے زیادہ و خل ہونا متقول ہے) نہ کور میں اور زیارت فی المنام کی صالت میں بعض صلحاء نے جو خود حضور اقدس ساتھ کے بعض ارشادات متعلق آداب ذکر شریف کے نبی وہ بھی نہ کور میں اس لیے یہ مضمون کہ ارشادات متعلق آداب ذکر شریف کے نئے میں وہ بھی نہ کور میں اس لیے یہ مضمون کہ

جڑء اول : منقول از زاد السيد شخ عيدالحق دبلوى ريني في كتاب ترغيب الل السعادات من لكما ب كتاب ترغيب الل السعادات من لكما ب كمه شب جعد من دو ركعت ثناز نفل برصے اور جرركعت من كياره بار آيت الكرى اور كياره بار قل حوالله اور بعد سلام سوبار بدورود برح ان شاء الله تمن بحد ندم فرون باكس ك كه زيارت نعيب بوگ وه درود شريف بدب :

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ ، النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ-

اذیگرا می موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے ' ہر رکعت میں بعد الحمد کی بیتی باد کی بعد الحمد کے بیت الحمد کے بیتی بار قل حواللہ اور بعد سلام کے بید درود شریف بزار مرتبہ پڑھے ' دولت زیارت نصیب ہو۔ وہ یہ ہے :

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ-

دو جزء میں ب مجموعہ نصلیں کے متعلق ہو گیا۔

(دیگر) نیز شخ موصوف نے لکھا ہے کہ سوتے وقت ستر پار اس درود شریف کو پڑھنے ہے دولت زیارت نصیب ہو:

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَتِيدِنَا لِمُحَمَّدِ بَحْرِ ٱلْنَوارِكَ مَعْدَنِ ٱسْرَارِكَ وَلِسَانِ

خُجِّنِكَ وَعُرُوْسِ مَمْلَكَیْكَ وَاِهَامِ حَصْرَیْكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَرَائِنِ رَحْمَتِكَ وَعُرَائِنِ رَحْمَتِكَ وَعُرَائِنِ وَحَدِیْكَ اِنْسَانِ عَیْنِ الْوَجُوْدِ وَالسَّبَبِ فِی کُلِ مَوْجُوْدِ عَیْنِ اَعْیَانِ خَلْقِكَ الْمُنْقَدِم مِنْ نُوْرِ ضِیَاتِكَ صَلُوةً تَدُومُ بِدَوَامِكَ وَتَبْغَى بِبَقَائِكَ لاَ مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلُوةً تُرْضِیْكَ وَتَرْضِیْهِ وَتَرْضِیهِ وَتَرْضِیهِ اِنَّا عَنَائِلَ لاَ مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلُوةً تُرْضِیْكَ وَتَرْضِیْهِ وَتَرْضِیهِ اِنَاقِیانَ لاَ مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلُوةً لَوْضِیْكَ وَتُرْضِیْهِ وَتَرْضِیهِ اِنَانِیَا لَا اللّٰهِ الْعَلْمِینَ .

(ويكراس كو بهى موت وقت چند بار پر هنا زيارت ك ليے شخ ن آلها به الله الله من الله الله من الله الله من الله من

محریزی شرط اس دولت کے حصول میں قلب کا شوق سے پر ہونا اور ظاہری و بالخنی تعصیتوں سے بچتا ہے۔

#### جرع ثاني: اس مين دوخواب بين:

رویاء اول : نش شرافت الله صاحب نے جو ایک صالح ، مختلا ، ویدار اور راست گو آدی ہیں۔ کانپور میں اس زمانہ میں ویکھا جب کہ میرے مضمون متعلق آواب ذکر مولد شریف مرقومہ اصلاح الرسوم ہر وہاں غوغا تھا اور مجھ کو پذریجہ قط کے رجب سنهاسات مطابق اکتوبر سندا ۱۹۰ عض اطلاع دی کو دلاکل شرعید کے ہوتے ہوئے اس کی عاجت نمیں مگر فطری طور ہر رویاء صالحہ سے ایک خاص طور کی قناعت طبائع میں ضرور پدا او جاتی ہے۔ وہ کھتے ہیں کہ تمن جار روز موے میں نے ایک خواب میع کے وقت ر کھا ہے کہ میں کسی مکان غیر معروف میں ہوں۔ ایک براق آن کر اس مکان کے دروازے پر تھمرا ہے۔ لوگ کمہ رہے ہیں کہ یہ تیری مواری کے واسطے آیا ہے۔ تھوڑی ور کے بعد میں نے ویکھا کہ حضور سرور عالم جناب نی مرم حضرت محد رسول اللہ ما اللہ ا یک براق پر تشریف لائے ہیں۔ ایک نقاب چیرہ مبارک بر بری ہوئی ہے، حضور ما پیلم میرے قریب تشریف لا کر رونق افروز ہوئے ہیں۔ میری حالت اس وقت یہ تھی کہ مویا میں سو نمیں رہا جاگ رہا ہوں اور حضور سائیل کی رونق افروزی کے بعد ایک متم کا تجاب ورمیان میں ماکل ہے کہ میں حضور عابید کی زیارت تو نہیں کر سکا مر حضور عابید کے کلام مبارک کی آواز برابر سنتا ہوں۔ اب یا تو میں نے یا کسی اور حاضرین دربار نے (جھے کو

یہ یاد نمیں ہے) حضور مرابیط سے عرض کیا کہ آج کل کانپور میں بہت شورش ہو رہی ہے
اور مولانا اشرف علی صاحب ہے بہت لوگ خالفت کر رہے ہیں' اس کی کیا اصلیت ہے؟
اس کے جواب میں حضور مرابیط نے تمام حاضرین کی طرف خاطب ہو کر فربایا جو کچھ اشرف
علی نے لکھا ہے وہ صحیح ہے اور اس کے بعد حضور مرابیط نے صرف بھی کو مخاطب کر کے
فربایا کہ اشرف علی سے کمہ دیتا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے گریہ وقت ان
باتوں کے لکھنے کے لیے مناسب نمیں ہے۔ یہ آخر کا فقرہ اس قدر آبستہ سے ارشاد فربایا
کہ میں نے سااور خالباکی دو سرے نے حاضرین سے نمیں سا اس اس کے بعد میری آ کھ
کمل گئی تو صح کی نماز کا وقت تھا اور چہار شنبہ کا دن' رجب کی دو سری تاریخ تھی جس

"تنبیهم بید ادشاد که بید دفت ان باتوں کے لکھنے کے لیے مناسب نمیں ہے' الخر براہ شفقت وبطور رخصت ہے' حکم اور عزبیت نمیں۔ علاوہ دلا کل شرعیہ کے خود خواب ہی میں اس کا قرینہ موجود ہے بینی آہستہ سے ارشاد فرمانا ورنہ ادکام کا مقتضا ظاہر ہے کہ اعلان ہے میری اس رائے کی تقویت ایک کال محقق جامع ظاہر و باطن شخ ہے بھی ہو گئی ہے۔

رویائع ٹائییں : کہ اس سے ایک عرصہ کے بعد حافظ اشفاق رسول تھانوی مولداً
ویردتی مسکنانے (جو وضوح و صدق رویاء میں حاص مناسب رکھتے ہیں دیکھا اور بہ
حافظ صاحب ذکر مولد شریف کے از حد شائق و راغب ہیں اس لیے بالضوص اس میں
تعرف خیال کا قطعاً ہی احمال قطع ہے۔ وہ تکھتے ہیں حضور افز عالم شہیم رونق افروز ہیں اوون پائے مبارک دواز کے ہوئے اور سفید چونے زیب بدن ہے۔ گرزن نک ڈالے ہوئے ہیں
اور ایک دویشہ کرسے بندھا ہوا ہے اور سفید چونے زیب بدن ہے۔ کمترین نے سانے جا
کر سلام عرض کیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص ہماری تعریف کرکے شفاعت جاہے ہم اس کی
شفاعت میں کریں گے ،ہم اس کے شاخ ہوں گے جو ہماری احادث پر عمل کرے گا۔
اس سے تائید معاکی مع ذیادت ہوتی ہے اور وہ زیادت یہ ہے کہ اگر مدح میں تمامتر
رعایات و شرائط بھی محوظ ہوں تب بھی وہ اتباع سے درجہ متاخر میں ہے۔ اب اس خاتمہ
رعایات و شرائط بھی محوظ ہوں تب بھی وہ اتباع سے درجہ متاخر میں ہے۔ اب اس خاتمہ

سنه ۱۳۲۹ کے پرچوں بیل بذیل عوان اصلاح معالمہ بعضوت رسالت می آیا شائع کرنے کا ارادہ (۱) ہے مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتا ہوں کہ وہ اس تمامتر رسالہ کی غرض کا گویا مختص ہے۔ مضمون خاتمہ کا فتم (۱) ہوا اور خاتمہ کے ساتھ رسالہ نشر الدیب فتم ہوا اور محب الفاق ہے کہ اس وقت بھی رہے الاول کا ممینہ سہ شنبہ کا دن دو سرا الله عشرہ ہے۔ والحمد لله اولاً واخوا والصلوة علی رسوله باطنا وظاهرا وعلی الله وصحبه الذین کل منهم کان طبیا وطاهرا ما دام العیث متقاطرا والسحاب متماطرا وکان هذا فی سنه ۱۳۲۵ من الهجرة المبارکة۔

#### منخاتمةالروض

صَلَّى وَسَلَّمَ مَنْ أَوْلاَهُ كُلُّ عُلاَ عَلَيْهِ مَا جَنَّ لَيْلٌ أَوْ بَدَا سَحَوْ "آپ ﷺ پر صلوة و سلام نازل فرمائے وہ ذات پاک جس نے آپ کو ہر قسم کا علو عطا فرمایا ہے، جب تک کہ شب محیط ہوتی رہے یا سحر کھا ہر ہوتی رہے۔"

وَالِهِ الْفَرِّ وَالْآصْحَابِ آجْمَعِهِمْ الْفَابِدِيْنَ يِانْحَلَاصٍ كَمَا أَمِرُوْا "اور آپ كى آل پرانور پر اور آپ كے سب اصحاب پر' جو اظام كے ساتھ موافق امر الى كے عبادت كرنے والے بيں۔"

وَالنَّابِعِيْنَ بِاحْسَانِ لَهُمْ وَكَذَا يَهُمُّ فَصْلاً الْهِيْ كُلُّ مَنْ حَصَرُوا "اور الى طرح" ال الله وه سلام "اور الى يرح كه اظلام ك ساجه الله كالبين بين اور الى طرح" ال الله وه سلام كل حاضرت كو از راه فضل عام بو-"

<sup>(</sup>ا) چنانچه ده موافق اراده کے شائع ہو کیا۔

<sup>(</sup>۱) اور بعض اسباب سے مثل مقدمہ کے خاتمہ کی عبارت ہی اور تھی گرود سری طرح بدلی گئے۔

(۳) اور آغاز کے وقت ہی ربیج الاول کا مہینہ مگر دو شنبہ کا دن عشوہ پہلا تھا اور اس میں مجیب المیفہ
پیدا ہوا لین شروع کو تو ولاوت شریف سے متاسبت ہے اور وہ دو شنبہ کا دن اور بعض کی تھیج پر پہلا

مشرہ تھا اور ختم کو وفات شریف سے متاسبت ہے اور وفات کو وفن سے منتی سمجھا جاتا ہے اور اس کا

وقوع مثل کے ختم پر آیا ہے اور بقول مشہور وہ دو سرا مشرہ تھا اور ممینہ دونوں وا تھوں کا ربیج الاول

تعالی رسالہ کی ابتداء و انتاکو آپ کے ظہور جسانی کے ابتداء و انتاء سے کسی انقاتی متاسبت واتھ

وَأَذَنَ لِلَسَخْبِ صَلاَقٍ مِثْلُكَ دَائِمَةً عَلَى النَّبِيّ بِمُنْهَلٍ وَمُنْسَجِمِ "اور رحت دائم کے ایروں کو اجازت قراکہ وہ جناب نیوی مُنْهَیّا پر بحیث ریزال و برست ۔ " ۔ "

وَالْآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّمُ التَّالِعِيْنَ هُمْ المَّلِكِيْنِ وَالْتَفْى وَالتَّفْى وَالْجَلْمِ وَالْكَوَمِ "اور آل واصحاب آنخضرت مُثَلِّيْلِ پر پحران لوگوں پر 'جو اُن سے ملے ہیں جو سب صاحبان تقویٰ اور حلم اور کرم ہیں۔"

ثُمَّۃِ الوَّضَى عَنْ اَبِیْ بَکُرٍ وَّعَنْ عُمَرٌ ﴿ وَعَنْ عَلِيَّ () وَّعَنْ عُنْمَانَ فِى الْكَرَمُ ''مِجر رضاے حق ہو ابویکر بھتھ سے اور عمر بھٹھ سے اور علی بھٹھ سے اور عمان بھتھ دی مکامہ ۔۔ ''

فَاغْفِزَ لِنَاشِدِهَا وَاغْفِرْ لِسَامِعِهَا سَالُنُكَ الْحَيْرَ يَاذَالْحُوْدِ وَالْكَرَمِ " "مومغرت قراد يجت اس تعييره ك كنه وال كي اور غنه والله كي عن آب سه نيركا مول الله عادب يود اور كرم كـ"

٠٠٠ تَمَّ الْكِتَابُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اَوَّلاً وَاجْرَ ١٠٠٠

پروف ریزنگ : ابوحسان کمپوزنگ : تسیم حسن عبدالله (دیبالپوری)

سب تعریقیں الله ذوالجلال والاكرام كے ليے جس في يو توفق دى-

<sup>(</sup>١) تقديم نام على بخد كى نام عثان بخد ير بصرورت وزن شعرك بـ











